

## جمله حقوق بحق مصنف محفوظ هيس

اں نادل کے تمام نام مقام کر دار دافعات اور چیش کردہ چوپیشتر تطعی فرض ہیں کے تم کم کر دوی یا کلی مطابقت میں اتقاتیہ دی جس کے لئے ببلشرز مصنف پر عرفظتی فی میداد تیس میں کی سے استان میں مصنف پر عرفظتی فی میداد تیس میں کی سے استان کی سے استان کی سے ا

> ناشر ----- مظهر کلیم ایماے اہتمام ---- محدار سلان قریش نزئین ----- محمد ملی قریش طابع ----- ملامت اقبال برننگ پریس مامان

> > Price Rs 75/-

کتب منگوانے کا پتہ

رسلان ببلی کیشنز اوقان بلنگ ملان الاسلام بازگریت بازگریت الاستان بازگریت الاستان Mob0333-6106573

## چندباتیں

محرم قارئین۔ سلام مسنون۔ نیا ناول "جیوش یاور" آپ کے باتھوں میں ہے۔ یہود یوں کی بین الاقوامی تنظیم جیوش یاور نے گو براہ راست پاکیشا کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا تھا لیکن ان کی کارروائی مسلمانوں کی ایک تنظیم ضرب مسلم اور شوگرانی سفارت کارہ کے خلاف تھی اور شوگران حکومت اور ضرب مسلم کے سرکردہ لیڈرول کی نظریں یا کیشا سکرٹ سروس یر ہی بڑی لیکن عمران نے سرکاری طور یر اس مشن بر کام کرنے سے انکار کر دیا لیکن غیرسرکاری طور بر صرف جولیا کو ساتھ لے کر جیوش یاور کے خلاف میدان عمل میں نکل آیا۔ اس طرح جوالیا کو اس بار اپنی صلاحیتوں کے بھر پور اظہار كا موقع بھى مل كيا۔ خاص طور يراس لئے كمشن ير روائلى سے قبل جولیا کو به یقین دلایا گیا تھا که آخرکار وہ عمران کو جیت لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔

اس یقین کے چھے عران کی اماں بی کا رویہ بھی موجود تھا جنہوں نے جولیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اے اپی بھو بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہے تبدیلی کیوں اور کیے آئی۔ مجھے یقین ہے کہ قار کمین کو یہ کہانی بھی ہر لحاظ ہے لپند آئے گی اور قار کین اپنی آراء ہے عذاب بن جائے گی اور جہال تک ڈرگ کے خلاف تنظیم بنا کر کام کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام سرکاری اداروں کا ہے۔ آپ کا نہیں۔ آپ تو تنظیم بنا کر معاشرے میں موجود دیگر ساجی برائیوں کے خلاف کام کریں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ معمرات سے امجد علی چغائی لکھتے ہیں۔"آپ کے ناول تو میں عرصے سے پڑھ رہا ہول لیکن خط لکھنے کی خصوصی وجہ یہ ہے کہ بڑے طویل عرصے بعد آپ نے زیادہ شخامت کے ناول لکھنے شروع کئے ہیں اور یقین کیجئے یہ ناول ہر لحاظ سے شاندار اور پندیدہ رہے ہیں۔" ٹائگران ایکٹن" خاصاصخیم ناول ہے جو بے حد بند آیا ہے۔ اس کے بعد "سارج ایکنی" اور "سارج مِيْدُ كوارثر ' ايك ساتھ لے تو اور بھى زيادہ خوشگوار جيرت ہوكى كيونك یہ بھی فاص سخیم تھے جبہ اس سے قبل آپ طویل عرصے سے کم ضخامت کے ناول لکھ رہے تھے۔ گو وہ ناول بھی بے حد شاندار تھے کین مخیم نادلوں میں آپ کھل کر مزاح ککھتے ہیں۔ ایکشن اور سسپنس بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے صخیم ناول ہمیں زیادہ پند آتے ہیں۔ آپ کرنل فریدی اور میجر برمود بر ناول لکھنے کا وعدہ تو كر ليتے بي ليكن ابھى تك آپ نے وعدہ وفا نہيں كيا۔ ان کرداروں پر مشتر کہ ناول بھی خاصا شخیم لکھیں۔ امید ہے آ پ ضرور خبال رتھیں گئے'۔

محترم امجد علی چنتائی صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا

4 بچھے بذریعہ خطوط یا ای میلو ضرور مطلع کریں گے کیونکہ قار کین کی آراء میرے لئے مضعل راہ نابت ہوتی ہیں۔ البتہ ناول کے مطالعہ سے پہلے اپنے چند خطوط، ای میلو اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیجن کیونکہ دلچیں کے لحاظ ہے یہ بھی کسی طرح تم نہیں ہیں۔

ہیں۔ امید ہے آپ ضرور اس بارے میں ہمیں بتا کیں گے''۔
''محرم خاقب علی صاحب۔ خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا شکریے۔ جہاں تک عران کا ٹائیگر کو ڈانٹنے کا تعلق ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ استاد کی ڈانٹ شاگرد کے فائدے میں جاتی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عمران کی ڈانٹ کی وجہ ہے بی ٹائیگر آپ کا کاردگی روز بروز تکھرتی چلی جا رہی ہے اس لئے ٹائیگر آپ کا پندیدہ کردار ہے تو اسے استاد کی ڈانٹ کھانے دہجتے تا کہ وہ مزید کامیابیاں حاصل کر سکے۔ جہاں تک بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیسول اور ڈائٹا فون کے حصول کا تعلق ہے تو ایسی چیزیں اگر کے کیسول اور ڈائٹا فون کے حصول کا تعلق ہے تو ایسی چیزیں اگر

بے حد شکریہ۔ آپ کی بات درست ہے کہ تھنیم نادلوں میں مزار اور ایکشن بحر پور انداز میں سائٹ آتا ہے لیکن موجودہ مہنگائی اور خصوصاً کاغذ کی مبنگائی نے تھنیم ناول لکھتا اور شائع کرنا خاصا مشکل نے دیا ہے۔ لیکن اس مبنگائی کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ ناولوں میں تفقی مجھوں سند ہو اس لئے بیش کہانیلی خود بخود صخیم ناولوں میں ڈھل جائی ہیں۔ کرال فریدی، میجر پہندا اور عمران کا مشتر کہ ناول انشاء اللہ جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ امید ہے آپ آئندہ مجی خط کھتے رہیں گے۔

اب اجازت دیجئے۔ والسلام

مظهر کلیم ایم اے

E.Mail.Address mazharkaleem.ma@gmail.com

سورج کافی چڑھ آیا تھا لیکن جولیا اینے فلیٹ کے بید روم میں ابے بیٹر یر اوندھے منہ بڑی ہوئی آ سند آ سندسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا بوراجم اس طرح تحرقرا رہا تھا جیے اے ارزے کا تیز بخار جڑھ آیا ہو۔ اس کی آ محصول سے آنسو یانی کی طرح ببدرے تھے جو بستر میں ہی جذب ہوتے جا رہے تھے۔ کافی ور سے اس کی بھی حالت تھی کہ یاس پائے ہوئے فون کی تھٹی نج اِٹھی کیکن جولیا نے اس کی طرف سرے سے توجہ ہی نہ کی۔ وہ اس طرح پڑی سکیاں لیتی رہی۔ کچھ در تک تھنٹی بحنے کے بعد فون خاموش ہو گیا لیکن جولیا کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیے جولیا نے اٹھنے اور کوئی کام کرنے سے توب کر لی ہو۔ پھر یکلخت وہ ایک جھکے سے اتھی اور اس نے سربانہ اٹھا کر اس طرح زور زور ے اپنے بیر بر مارنا شروع کر دیا جیے کسی کی پٹائی کر رہی ہو۔ اس

.ن-

ریں۔ ''جولیا۔ جولیا۔ جس صالحہ بول رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے سہیں۔ جولیا۔ جولیا''…… دوسری طرف سے صالحہ کی بھی چینتی ہوئی آواز سائی دی۔

''میں نے نہیں سنا کسی کا فون۔ میں نے نہیں سنا۔ میرا چھیا جھوڑ دو' ' ..... جولیا نے ای طرح چینتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ی اس نے رسیور کریڈل پر پنخا اور ایک بار پھر اوندھے منہ گر کر اس طرح رونے گی کہ پہلے اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں لیکن اب اس کے منہ سے لگا تار جھیوں کی آ وازیں سائی وے رہی تھیں۔ کافی دہر تک اس طرح زور زور سے بھکیاں کینے کے بعد اس کی بھکیوں میں بھی آ ہتہ آ ہتہ کی آ نا شروع ہو گئی اور ساتھ ہی اس کے تفر تھراتے ہوئے جسم میں بھی حرکت کم ہوتی چکی گئی اور چند کموں بعد وہ خاموش ہو گئی لیکن وہ ویسے ہی اوند ھے منہ بیڈ بریزی ہوئی تھی۔ ابھی نجانے اس حالت میں اے کتنی دیر گزری تھی کہ یکلخت کال بیل کی تیز آواز سائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس طرح دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا جیسے آنے والے کو اندر آنے کی بہت جلدی ہو۔ جولیا ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے مونث بھنچ ہوئے تھے۔ بیا سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوگی برونی دروازے کی طرف برھتی چلی گئے۔ اس کے یاؤل میں جوتے بمی نہیں تھے۔

کی آئیسیں سوبی ہوئی تھیں۔ چہرے پر آ نسوؤں نے بہہ بہہ کر
کیسرین ڈال دی تھیں۔ اس کا چہرہ ویران نظر آ رہا تھا۔ وہ مسلسل
مرہانہ بیڈ پر مارے جا ربی تھی۔ یوں لگتا تھا چیسے اس کا زوں
بریک ڈاؤن ہو گیا ہو۔ فلیٹ میس چونکہ وہ اکیلی تھی اس لئے اے
سنجالنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اچا تک فون کی تھٹی ایک بار پھر بڑ
اٹھی تو اس بار جولیا نے اپنا رخ موڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے
بوری قوت سے سرہانہ فون پر مار دیا۔

''میں نے نہیں سنتا کوئی فون۔ میں نے نہیں سنا۔ بس میں نے کہد دیا۔ میں نے نہیں سنتا کوئی فون۔ میں نے بیک شخت حلق کے بل چینے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس طرح زور زور سے فون پر سر بانہ مارنا شروع کر دیا جیسے چند کھے پہلے وہ بیڈ کے سرے پر سربانہ مار رہی تھی کیکن فون کی تھنٹی مسلسل نج رہی تھی کہ اجلیا نے سربانہ تھما کر سائیڈ دیوار پر مارا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جینکے سے رسیور اٹھا لیا۔

''میں نے نہیں سننا کسی کا فون۔ میں کہہ رہی ہوں۔ میں نے نہیں سننا فون' ۔۔۔۔ ہولیا نہیں سننا فون' ۔۔۔۔ ہولیا نے کافخت او نجی آ داز میں چیتے ہوئے کہا۔ اس کی آ داز میں رونے کا تاثر بے حد نمایاں تھا۔ وہ اس طرح چیخ رہی تھی جیسے اس کے طلق کے ادر چینیں مارنے کی کوئی مثین نصب کر دی گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی رک رک کر وہ رہ می ہی بول ری تھی کہ میں سننا کے ساتھ ہی رک رک کر وہ رہ میں ہی بول ری تھی کہ میں نے نہیں سننا

کھینجتے ہوئے کہا۔

ددتم سب جون بولتے ہو۔ تم میرے کھ نیس ہو۔ تم بھی جون پول رہی ہو۔ تم میں ہو۔ تم بھی جون پول رہی ہو۔ تم بھی جون پول رہی ہو۔ تم بیل میرا کوئی نیس ہے۔ میں برقست یہاں اکمی ہوں۔ میرا یہاں کوئی نیس ہے۔ میرا دیا میں میرا کوئی نیس ہے۔ تم سب جوٹ ہولتے ہو''۔ جوایا نے اس کی آنھوں سے ایک بار چر

آنو بہنے گئے۔ اس کا پوراجم ایک یار پھر کا بھنے لگ گیا تھا۔
"دمت روؤ جولیا۔ کیا ہو گیا ہے تہمیں۔ تم بیری بہن ہو۔ خدا
کی ضم تم میری بہن ہو۔ جھے تم سے بے حد مجت ہے۔ تم میری
بہن ہو جولیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تہمیں" ..... صالحہ نے اسے اور زیادہ .
لیٹا تے ہوئے کہا تو جولیا کے منہ سے رونے کی آوازیں لگٹنا بند ہو
گئیں لیکن اس کا جم ای طرح کا نیتا رہا۔

"بس مت روؤ جولیا۔ بس کرو۔ تم میری بمن ہو۔ ہم سب تمہارے میں جولیا۔ ہم سب" سالحہ نے اس کی پشت کو ہاتھ سے شخشیاتے ہوئے کہا۔

"كاش اليا موتا كاش ميرا مجى كوئى موتا مي اس مجرى دنيا يس اكيلى مول نه يهال پاكيشاش ميرا كوئى هم اور نه اى سوئزر ليند يس مي كبال جاؤل اب اس پورى دنيا ميس ميرا كوئى نيس هم اليند يس جوليا نه روت موسك كبار

، دنہیں۔تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ہم سب تمہارے ساتھی ہیں۔تم

''کون ہے''۔۔۔۔ جولیا نے ڈور فون کا رسیور کہ سے اٹھا کر بخت کچے میں کہا۔

''جولیا۔ میں صالحہ ہوں۔ دروازہ کھولو۔ جلدی پلیز'' ..... صالحہ نے تیز لیجے میں کہا۔

''میں نہیں کھولتی دروازہ۔ تم جاؤ۔ خدا کے لئے ممرا پیچیا چھوڑ دو۔ میں نہیں کھولتی دروازہ'' سن جولیا نے لیکفت چینے ہوئے کہا۔ '' پلیز جولیا۔ جھےتم سے ذاتی کام ہے۔ پلیز میری بات سنو۔ دروازہ کھولو پلیز'' سند درمری طرف سے صالحہ نے منت بحرے لیج میں کہا۔

''جھے کی کو کوئی کام نیس ہے۔ میں نہیں کھوتی دروازہ۔ جاؤ کم جلی جاؤ کی جاؤ کی کام نیس ہے۔ میں نہیں کھوتی دروازہ۔ جاؤ کم جلی جاؤ کی جائے ہیں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جیسے سے رسیور کو واپس بک پر لاکا دیا لیکن ای لیجھ وروازہ اس طرح پیا جانے لگا جیسے دونوں ہاتھوں سے بیٹا جائے ہا ہو اور جولیا نے اس طرح خصیلے انداز میں آگ بڑھ کر دروازہ کھولا جیسے دروازہ کھولتے ہی وہ دروازہ چیٹے والے کو گولی مار دے گی لیکن دروازہ کھلتے ہی صالحہ نے اسے دونوں بازوؤں میں لیے لیا۔

"کیا ہوا جولیا۔ تہیں کیا ہوا ہے۔ یہ تباری کیا حالت ہو رہی ہے۔ جھے بتاؤ پلیز۔ میں تباری بین ہوں۔ جھے بتاؤ".... صالح فی اے بازدوں میں لے کر بڑے پیار مجرے انداز میں اے اے دوبارہ فون کیا لیکن جب پھر بھی فون انٹر نہ کیا گیا تو صالحہ کو تقویش ہوئی اور کھے در بعد اس نے ایک بار پھر ٹرائی کی تو اس بار کان ویر بعد اس نے کہا اور جس کافی دیر بعد اس نے کہا اور جس انداز میں کہا اس سے صالحہ اس قدر پریشان ہوئی کہ وہ سب کچھے انداز میں کہا تھا ہے ارتی ہوئی میاں نیچی دہاں نے دیکھا تھا اس سے اس کا دہاں بھی دہاں نے دیکھا تھا اس سے اس کا دہری دہا تھی کہا تھا۔ وہ ذرائینگ روم میں بیٹی یمی سوچ رہی تھی کہ جدلیا ہا کہ آئی اس نے دسرف مند ہاتھ دھولیا تھا بلکہ لیموں بعد جولیا ہا آئی تو اس نے دسرف مند ہاتھ دھولیا تھا بلکہ لیموں بعد جولیا ہا آئی تو اس نے دسرف مند ہاتھ دھولیا تھا بلکہ لیموں بعد جولیا ہا آئی اور صالح اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

"آؤ۔ آؤ جولیا۔ تم نے ناشتہ کر لیا ہے یا نہیں' ..... صالحہ نے چھا۔

' ' ' ' ' ' ' ' ' کرنا بھی تک تو نہیں کیا لیکن اب میں نے کرنا بھی نہیں۔
میرا دل نہیں چاہ رہا بلکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک بار پھر
چینیں ماروں'' ۔۔۔۔۔۔ جولیا نے کہا اور صالح کے سامنے صوفے پر پیٹے
گئی۔ رونے کی دجہ سے اس کی آئمیس سوبی ہوئی تھیں۔ چیرہ بھی
نارل نہ تھا۔ سب سے زیادہ تثویشاک جولیا کی آئمھوں کے اندر
سے جملکنے والی ویرانی تھی۔

''ادھر میرے پاس صوفے پر آ کر بیٹھواور مجھے بتاؤ کہ شہیں کیا جوا ہے۔ کیا کی نے کوئی بات کی ہے''…۔ صالحہ نے کہا تو جولیا میری بہن ہو۔ میری گی بہن ہے بھی زیادہ جھے پیاری ہو'۔ صالحہ نے ایک بار پھر اس کی پشت کو ہاتھ ہے تھیکت ہوئے کہا تو چند کھوں بعد جولیا اس سے علیمہ ہوگئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنچرے پر بہنے والے آنسو پونچھنا شروع کر دیئے لیکن اس کا جم کانپ رہا تھا۔

"أو مين تهين بير برانا وون - آؤ" .... صالحه في كها-" د خبیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ تم بیٹھو۔ میں منہ دھو کر آتی ہول'۔ جولیا نے آ ہت سے کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے دوڑتی ہوئی ڈرینگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ صالحہ نے مڑ کر دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر آ کر وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی لیکن اس کے جبرے ر بریشانی کے تاثرات واضح طور بر موجود تھے۔ اسے جولیا کی حالت و كيم كر اندازه مو كيا تفاكه جوليا ير دريش كا شديدترين دوره یڑا تھا۔ بہتو اس نے آج دو پہر کنچ اکٹھا کرنے کے لئے جولیا کو فون کیا لیکن جولیا نے جب کافی ویر تک فون انٹڈ نہ کیا تو پہلے تو وہ یمی مجھی کہ جوایا آج در تک سو رہی ہو گی لیکن پھر اسے خیال آیا کہ جولیا تو صح سورے اٹھ کر باقاعدہ یابندی سے نماز پر حق ہے بلکہ کافی دیر تک قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہے اوراس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بڑھتی ہے۔ پھر ناشتہ تیار کر کے ناشتہ کرتی ہے اور پھر نی وی آن کر کے وہ صبح کے خصوصی پردگرام ریکھتی ہے۔ وہ صبح ا شخے کے بعد دوبارہ سونے کی عادی تو نہیں ہے اس لئے اس نے

اٹھ کراس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔

پیدا ہوئی ہے۔ رات تو میں تہیں انہی بھلی چھوڑ کر گئی تھی'۔ صالحہ نے کہا تو جولیا ہے اختیار ہنس پڑی اور پھر کائی دیر تک اس طرح ہنتی رہی کہ صالحہ کو فٹک ہونے لگا کہ جولیا کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کوئی بات کرتی جولیا نے ہے اختیار ایک طویل سائس لیا۔

" تم واقعی مجھے اچھی بھلی جھوڑ کر گئی تھی۔ پھر میں ٹی وی دیکھتی ربی \_ پھر حسب معمول صبح اٹھنے کے لئے الارم لگا کر میں سوگئی۔ صبح الارم بجنے ير جب من بيدار ہوئي تو من اين آپ كو فريش محسوس نه کر رہی تھی۔ میں یہی سمجھی کہ رات دیر تک جا گنے کی وجہ ے ایا ہوا ہے۔ بہرمال میں نے نماز پڑھی اور حسب معمول کافی دریک تلاوت قرآن مجید کرنے کے بعد میں نے ناشتہ تیار کرنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ مجھے اچا تک عمران کا خیال آ گیا۔ مرا دل طاہا کہ میں اس سے بات کروں۔ میں نے این آب کو رو کنے کی بے حد کوشش کی لیکن نجانے اس خیال نے مجھے کیوں ہے بس کر ویا۔ بہرحال میں نے رسیور اٹھایا اور عمران کے فلیٹ کے نمبر بریس کر دیے۔ وہال سلمان نے فون ائٹڈ کیا اور میرے یو چھنے پر اس نے بتایا کہ عمران صبح کی نماز پڑھ کر اور ورزش کر کے واپس آیا ہی تھا کہ امال کی کا فون آ گیا تھا۔ اس کی بہن ثریا کو تھی برآ کی ہوئی تھی۔ چنانچہ عمران این بہن اور امال لی سے ملنے وہاں طلا گیا۔ میں نے یہ من کر رسیور تو رکھ دیا لیکن مجھے اجا تک خیال آیا

'' دیکھو صالحہ۔ بہتر کہتم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔تم یہاں کی رہنے والی ہو۔ تمہارے والدین، بہن بھائی اور رشتہ وار یہاں رہتے ہیں۔ وہ سب تمہارا خون ہیں۔تمہارے اینے ہیں لیکن تم خود بناؤ کہ میرا یہاں کون ہے۔ کوئی ہے جو میرا دکھ بائے گا جو میرے سر ير شفقت جمرا ماته رفي كارتم لوگ موليكن تم ميرے پرونيشنل ساتی ہو۔میرے ایے نہیں ہو۔ یہ درست ہے کہ تم جھ سے بے حد تخلص ہو۔ مجھ سے محبت بھی کرتے ہو۔ مجھے عزت و احترام بھی ویتے ہولیکن میرب میرے لئے نضول ہے۔ مجھے بناؤ کہ میں اب کہاں جاؤں۔ وہاں سوئٹزر لینڈ میں بھی میرا کوئی نہیں رہا اور نہ ہی میں اب وہاں جا عتی ہوں۔ وہ معاشرہ اب میرے لئے قابل نفرین بن چکا ہے۔ میں مسلمان ہوں۔ وہاں بھی مسلمان ہوں گے کیکن اس کے باوجود میں وہاں نہیں جا عتی۔ میں ایک بار وہاں ہو آئی ہوں۔ میرا ایک کزن بھی یہاں آیا تھا۔ میں نے یا کیشیا کو اپنا وطن سمجھ لیا تھا لیکن میں نے دیکھا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ سب یہاں اجنی ہیں' ..... جولیا نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جبکہ

اس کا ڈریشن اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا۔ ''کیا تم سے کی نے کچھ کہا ہے۔ کیوں تمہارے اندر سے سوچ

صالحہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ جولیا کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع

دینا جاہتی تھی کیونکہ اے معلوم تھا کہ جولیا جس قدر زیادہ بولے گ

را برای چلی گئی' ..... جولیا نے ہون چہاتے اور سرکو آہتہ آہتہ جسکتے ہوئے کہا تو صالحہ جوکتے کہا تو صالحہ چوکتے کی کیفیت ایک بار تو اور کہا تو چہرے کی کیفیت ایک بار پھر بدلنا شروع ہو گئی تھی۔

''می تم ان سر سر کئر جائے الی جوائی' .... صالحہ نے اس کی

" دمیں تبارے لئے جائے لاتی ہول' .... صالح نے اس کی کیفیت و کھتے ہوئے کہا۔

''اوہ۔ اوہ۔ سوری۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میں بنا لاتی ہول''۔ جولیا نے چونک کر اٹھتے ہوئے کہا۔

''ایک کوئی بات نہیں۔ میں غیر تو نہیں ہوں جولیا۔ میں بنا لاتی ہوں جائے۔تم بیھو''۔۔۔۔ صالحہ نے کہا۔

''(اچھا۔ میں تمہارے ساتھ کین میں چلتی ہوں۔ جھے اکیا مت چھوڑ '' ۔۔۔۔۔ جوالی نے اشختے ہوئے کہا تو صالح نے اثبات میں سر بلا دیا۔ چائے کے ساتھ صالح نے ناشتے کا بلکا چھکا سامان بھی تیار کر دیا کیونکہ جوالیا نے ناشتہ نمیں کیا تھا اور پھر وہ ٹرائی لے کر دوبارہ ڈرائینگ روم میں آ کر بیٹھ کئیں۔ چائے سے اور بلکا چھلکا ناشتہ کرنے کے بعد جوالیا کی حالت کمل طور پر سنجلتی چلی گئی۔

" تههارا بے حد شکریہ صالحہ اللہ تعالی نے ظہمیں بروقت بھیج دیا ورنہ نجانے میرا کیا ہوتا۔ شاید میں دیواروں سے سر چھوڑ کر مر جاتی "۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ ہے افتیار بنس یزی۔

بریں ''ابیا لڑکیوں کے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے۔ تنہیں اب شادی کر لینی چاہئے جولیا''۔۔۔۔ صالحہ نے جنتے ہوئے کہا تو جولیا بے اضایار که عمران کی امال بی بھی ہے، بہن بھی ہے عمر میرا یہال کون ہے۔ میں کس سے ملول۔ عمران اگر فون برمل بھی جاتا تو وہ اس انداز میں بات کرتا کہ میرے جذبات ہی کیلے جاتے۔ بس میرا دل رونے کے لئے ترب اٹھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اس ونیا میں ا کیلی ہوں۔ میرا کوئی نہیں ہے اور پھر یہ سب کچھ میرے ذہن اور حواس ير جيها گيا اور ميل بيذ ير گر كر روتي ربي ميرا ول بعر آيا تها\_ بحص محسوس موربا تھا کہ میں کسی لق و دق صحرا میں اسمیلی موں۔ ایسے صحرامیں جس میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ کوئی وارث نہیں ہے۔ بس میں اکیلی لاوارث وہاں ہول۔ پھر مجھے یول محسوس ہوا جیسے میں کسی جنگل میں بھاگ رہی ہوں اور جاروں طرف سے درندے مجھے مجتنجوڑنے کے لئے مجھ پر لیک رہے ہوں اور مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اینے آپ کوسنجالنے کی بے حد کوشش کی لیکن نجانے کیا کیفیت مجھ یر طاری ہوگئ کہ میری حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئ" ..... جولیانے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "تم طویل عرصے سے اکیل رہ رہی ہو۔ پہلے تو تمہاری ایس

کیفیت نہیں تھی۔ اب ایس کیا بات ہو گئی ہے۔ میری مجھ میں یہ بات نہیں آ ربی '' ۔۔۔۔۔ صالحہ نے کہا۔ ''دوری میں میں ایس خواس کیا تیں کمیں میں م

"دور وہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ پھر جاگتے میں بہ خواب ایک اور اور اس خواب کی دجہ علامی ایک بار پھر میری کیفیت سے مجھے اکیلے بن کا اصاس ہونے لگ گیا اور پھر میری کیفیت

چونک پری۔ ''د تا تا کہ میں کا میں اس کا انتہاں کا ا

''اوہ۔ تو تم مجھ رہی ہو کہ مجھ پر ہسٹیر یا کا دورہ پڑا ہے۔ بیا بات نہیں ہے''۔۔۔۔ جوابیا نے قدرے تفصیلے لیج میں کہا تو صالحہ حرید کھکھطا کر بٹس پڑی۔

''اچھا چلوتم ہناؤ۔ کیما خواب تھا وہ''..... جولیا نے چینج کرتے ہوئے کہا تو صالحہ ایک بار پھر نہن بڑی۔

''عمران سے شادی نہ ہونے کا خواب۔ اور کیا ہو سکتا ہے''۔ صالحہ نے کہا تو اس بار جولیا بھی ہس پر ی۔

''جنیں۔ تم الٹ سوچ رہی ہو۔ عمران سے میری شادی نہ ہونے کا خواب نہیں تھا بکہ عمران کی شادی کا خواب تھا''..... جوایا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔

"تمبارے ساتھ' .... صالحہ نے چونک کر کہا۔

'' بنیں۔ یی تو اصل مئلہ ہے'' ..... جولیا نے بے ساختہ کہا تو صالحہ ایک بار پھر کھلکھلا کر بس بری۔

"اچھا تو پھر کس کے ساتھ" است صالحہ نے ہنتے ہوئے کہا۔
"جھے نہیں معلوم۔ اس کی کوئی رشتہ دار لڑکی ہو گی۔ میں نے
کیما کہ عمران کی کسی کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ عمران دولہا بنا
کھڑا ہے۔ عمران کی امال بی بھی خوش بیں اور اس کے ڈیڈی بھی
ممران کے ساتھ ل کر قبقبہ لگا رہے ہیں۔ میں اندر داخل ہوتی ہول
ور جھے اچا تک یہ سب کچھ دکھی کر عصد آ جا تا ہے اور میں عمران کی
ماں بی ہے گئوہ کرتی ہوں تو وہ جھے یہ کہہ کر تخ ہے ہوتک وی جائے۔
ماں بی ہے گئوہ کر بھتی ہوں تو وہ عمران کی شادی کی جائے۔
میں عمران کی طرف دیسی ہوں تو عمران منہ بھیر لیتا ہے۔ پھر میں
تہاری طرف دیسی ہوں تو تم سب بھی منہ بھیر لیتا ہے۔ پھر میں
میں۔ میں" سے ہوالے کی آ واز ڈوئی چگی گئی۔
میں۔ میں" سے دیالے کی آ واز ڈوئی چگی گئی۔

"ارے ارے یہ خواب ہے۔ بیسب تمہاری سوچ کا شاخسانہ ہے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اب عران کو مجبور کر دیں گے۔ تم فکر مت کرو'' ۔۔۔۔ صالحہ نے ایک بار پھر جولیا کی کیفیت کو بدلتے دکھیرکر اس کے کاندھے پر تھیکی دیتے ہوئے کہا۔

'' دنییں۔ تم عران ہے کوئی بات نیس کروگ۔ وہ خت کشور آ دی ہے۔ اے النا میرا نماق اڑائے اور میرے جذبات کیلئے کا موقع ال جائے گا۔ پلیز تم کی ہے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گئ' ..... جولیانے چوکک کر اور منت بھرے کیچ میں کہا۔ ''دنییں جولیا۔ اب معالمات اس نچ پر پینچ گئے ہیں کہا۔ ''دنییں جولیا۔ اب معالمات اس نچ پر پینچ گئے ہیں کہ اب اس آ فس کے انداز میں ہے ہوئے کرے میں ایک درمیانے قد اور درمیانے جسم کا ادھیر عمر آ دی بوی می آ فس نیبل کے پیچھے موجود ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آٹھوں پر نظر کا چشمہ تھا۔ چیرے پر زخوں کے مندمل نشانات واضح تنے اور اس نے براؤن

ے فارخ کر دیا گیا تھا۔ کرتل شیفرڈ کٹو میہودی تھا اور ایجنبی میں کام کرنے کے دوران بھی اس کے امرائیل کے بااثر افراد سے را بطے رہے تھے اس کئے اس نے ایجنبی سے فارغ ہونے کے بعد اسرائیل کے بااثر اور

رنگ کا سوٹ کین رکھا تھا۔ یہ کرنل شیفرڈ تھا۔ ایکریمیا کی ٹاپ

سكرت الجنبي كا سابقه الجناء يونكه اس كى الك تالك الك مثن

کے دوران شدید زخی ہو گئی تھی اور علاج ہونے کے باوجود وہ بھا گنا

تو اک طرف رہاتیزی ہے چل بھی ندسکتا تھا اس لئے اسے ایجنبی

کا کوئی حل ہونا چاہئے۔ عمران سے نہیں تو ہم چیف سے بات کریں گئن۔۔۔۔ صالحہ نے تیز لیج میں کہا۔

''چیف تو خود پھر ہے۔ وہ تو عمران کی بی حمایت کرے گا اور وہ سیکرٹ سروس کا قانون کہ کوئی ایجنٹ شادی نہیں کر سکتا۔ اگر شادی کرے گا تو اسے فیلڈ ہے ہنا دیا جائے گا۔ اس لئے وہ بھی نہیں مانے گا'''…… جولمانے کھا۔

''قانون بھی تو لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ دوسری ایجنسیوں میں شادی شدہ ایجنٹ بھی تو ہوتے ہیں''۔ صالح نے کھا۔

''ہاں۔ اگر قانون بدل جائے تو شاید۔ گر میری خاطر کون بدلے گا قانون اور پھر عمران کی امال بی۔ نہیں صالحیہ چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرڈ' '''۔۔۔ جولیا نے لیے لیے سائس لیتے ہوئے کہا۔

''تم فکر مت کرد۔ یہ بات میرے ذے آ گئی۔ میں بدلواؤں گ قانون'' ۔۔۔۔ صالحہ نے چیلتی مجرے لیجے میں کہا تو جولیا اس بار ہنس پڑی۔

''پھر تو تمباری بھی صفور سے شادی ہو سکتی ہے'' ..... جوایا نے ہنتے ہوئے کہا۔

''کوئی حرج نہیں ہے۔ میں صفدر سے شادی کے لئے تیار ہوں بشرطیکہ تمہاری عمران سے شاوی ہو سکئ' ..... صالحہ نے کہا تو اس بار جولیا ہے اختیار کھکھطا کر بنس بڑی۔

دولت مند افراد کے ساتھ مل کر اور ان کی مدد سے پوری دنیا میں پھیے ہوئے دولت مند بہود یوں نصوصاً ایکر یمیا میں موجود دولت مند بہود یوں نصوصاً ایکر یمیا میں موجود دولت مند بہود یوں کے ذریعے ایک خفیہ شظیم بنائی تھی جو پوری دنیا میں بہودی مفادات کے لئے کام کرتی تھی لیکن اس کا ماشر تھا بہود یوں کے نتاانے تظیموں کے ایسے افراد اور ایجنسیوں کا خاتمہ تھا جو بہود یوں کے خلاف کام کرتے تھے۔

استنظیم کا نام جیش پاور رکھا گیا تھا کین اے کوڈ میں جے پی کے نام جے پکارا جاتا تھا۔ جے پی کا نظیمی جیٹر کوارٹر ناراک میں تھا لیکن اس کا اصل اور عملی جیٹر کوارٹر جوبی ایکر بیا کے قریب بحر اوقیا نوس میں واقع ایک معروف جزیرے کونیا میں تھا۔ کونیا جو تھا۔ یہ افریقہ اور جوبی ایکر بیا وونوں سے تقریباً کیساں فاصلے پر تھا۔ یہ انجائی مرجز و شاداب اور خوبصورت جزیرہ تھا۔ جہاں تقریباً تمام مال بی بہترین موسم رہتا تھا۔ رقبے کے لحاظ یہ جزیرہ ہے حدوسیع وعریش تھا۔ جزیرہ و لیے تو ایکر بیا کی مریش تھا۔ ور یک تو ایکر بیا کی مریش تھا اور ایکر بیا کی مریش تھا۔ ور یک تو ایکر کر ایک کا فیا میں مستقل رہنے مریش کی ایک کوئوت میں مستقل رہنے دالوں کی ایک کوئوت تھی۔ دالوں کی ایک کوئوت تھی۔

کونیا میں ایسے قوائین رائج تھے کہ سوائے زیردتی اور دوسروں کو جسمانی نقصان پہنچانے کے باقی یہاں ہر طرح کی آزادی تھی اس کئے یہاں ہر وہ کام ہو سکتا تھا جو شاید اور کسی جگہ نہ ہو سکتا ہو۔ جزیرہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی تمام سرگرمیاں بحری تھیں۔ یہاں

ایک بہت بڑا ہوائی اڈا بھی تھا۔ جزیرے کا ایک حصہ قدیم دور کے جنگلت پر مشتل تھا جے ویے بن قائم رکھا گیا تھا۔ باتی پورے جزیرے پر آبادی تھی۔ مؤکس، رہائش کا لونیاں، کلب، ہوئل، کیسدید. وہ سب کچھ تھا جو مغربی ممالک کا خاصہ تھا اس کے پورا سال پوری دنیا ہے گیاے جہاں جوق رجوق آتے رہتے تھے۔

میاحوں کے تحفظ کے لئے یہاں چنگد خصوصی قانون سازی کی میاں چنگ خصوصی قانون سازی کی کی تحق اس کے یہاں چنگد خصوصی قانون سازی کی جدید جزیرے کا سب سے بڑا جرم تھا۔ یہاں کی پولیس کا نظام بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا تھا اور پولیس بھی بورپ اور ایکر یمیا کی طرح بے حد فعال تھی اور اس کا دائرہ کار بھی صرف انتظامات اور سیاحوں کے جرفتم کے تحفظ تک محدود تھا اس لئے یہاں تقریباً دنیا کی ان تمام کری اسکانگ کی تظیموں کے اڈے اور خفیہ گودام موجود تھے جو بحل اسکانگ می تظیموں کے اڈے اور خفیہ گودام موجود تھے جو بحل اسکانگ میں قابل ذکر مقام رکھتی تھیں۔

اس جزیرہ کونیا کے خال کونے کے ایک وسیع و عریض احاطے میں جے پی کا عملی ہیڈکوارٹر قائم کیا گیا تھا۔ اس ہیڈکوارٹر کی بری عمارت کے علاوہ چاروں طرف اور بھی چیوٹی عمارات تھیں۔ زیر زمین عمارات بھی تھیں۔ اس احاطے کے چاروں طرف بلند و بالا چیک پوشیں بنائی گئی تھیں جہاں چیمیں تھیئے جدید مشینری کی مدد چیک بوشیں بنائی گئی تھیں۔ عمارت کے احاطے کے چاروں طرف کی گرانی کی جائی تھی۔ عمارت کے گرونسیل نما اونچی چاردیواری تھی جس پر بجلی کے تاروں میں انتہائی

مبودیوں کی ہولیکن جہاں مجبوراً ایسا نہ ہو سکے وہاں بہرطال فیر مسلموں کو بی شامل کیا جاتا تھا لیکن ان ساری کارروائیوں کے باوجود ہے پی کوختی الوح خفید رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ البت ایکر میمین حکومت اپنے تخصوص مقاصد کے لئے استعمال کرتی رہتی تھیں اور اس کے عوش اے دونوں ملکوں میں سہولیات بھی مہیا کی جاتی تھیں۔ کرال شیفرڈ اس وقت ناراک میں سہولیات بھی مہیا کی جاتی تھیں۔ کرال شیفرڈ اس وقت ناراک میں ایخ آمک مطالعہ میں معمودف تھا کہ یاس

''یں''.....کزال شیفرڈ نے کہا۔

بردها کر رسیور اٹھا لیا۔

''بیزان سے بیگرڈ کی کال ہے''…… دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ نسوائی آ واز شائی دی۔

یڑے ہوئے سیلائٹ فون کی مھنٹی نج اٹھی تو کرنل شیفرڈ نے ہاتھ

'' گراؤ بایت' .....کرنل شیفرڈ نے کہا۔

''ہیلو۔ بیکرڈ بول رہا ہوں چیف''…… دوسری طرف سے بونان میں جے پی کے انچارج بیگرڈ کی مؤدباندآ واز سنائی دی۔ ''کوئی خاص بات''……کرل شیفرڈ نے کہا۔

''چیف۔ ایک اطلاع کی ہے کہ یونان میں شوگران سفارت فانے کی تھرہ کیرٹری بادام ہوچا نگ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مسلمانوں کی فقیہ تھکانوں اور ان کی سربرآ وردہ شخصات کے بارے میں ایک مصدقد ریورٹ عاصل

طاقتور کرنٹ چوبیں گھنٹے دوزتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہاں انتہائی جدید ترین اور مفاطق سائنسی آلات نصب تھے اس لئے اس ہیڈوارٹر کو عام طور پر تا قائل کشچیر سمجھا جاتا تھا۔

ہیڈکوارٹر کا انچارج کرنل سمتھ تھا جو خود بھی ایکریمیا کی مختلف ایجنبیوں میں رہ چکا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور ایجنٹ نہیں کر سکتا۔ کرنل سمتھ بھی کھڑ یہودی تھا اور جے پی کے قیام کے وقت اے بھی ایکریمیا کی ایک ایجنسی سے فارغ کرا کر یہاں میڈکوارٹر انچارج بنایا گیا تھا۔ میڈکوارٹر انچانی منایا گیا تھا۔ میڈکوارٹر سے اندر اور باہر انچائی ترمیت یافتہ محافظوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔

اس بیڈکوارٹر میں دنیا بھر سے یہودی وشنوں کو اغوا کر کے لایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جو ایک بار اس بیڈکوارٹر میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ زندہ کبھی والی نہیں جا سکا۔ اس بیڈکوارٹر میں دوسر سے نما نہیں تھا۔ کہ نہیں تمار کی جاتے تھے جن کے بارے بیل تھا۔ میں اور ایسے ایسے مثن کمل کئے جاتے تھے جن کے بارے میں بظاہر سوچنا بھی محال تھا۔

کرتل شیفرڈ اکثر کونیا کے اس ہیڈلوارٹر بیں آتا جاتا رہتا تھا۔ ہے پی کا دائرہ کار بوری دنیا میں اس انداز میں پھیلا ہوا تھا کہ ہر ملک میں اس کی با قاعدہ ٹیم موجودتھی جنہیں انتہائی بھاری معاوضے ادا کئے جاتے تھے اور کوشش بیس کی جاتی تھی کہ ان میں زیادہ تعداد نے جواب دیا۔

"اسرائیلی ایجن اے لے تو مسلم ممالک اے چیزوانے یا ہلاک کر دینے کے بارے میں الک کر دینے کے بارے میں کی کو معلوم نہیں ہے اس کے وہ دہاں محفوظ رہے گی اور اس رپورٹ کو حاصل کر کے ہم خود اسرائیلی حکومت کو پہنچا دیں گے۔ اس طرح جیوش پاور نہ صرف مسلمانوں کی اس طاقور تظیم کا خاتمہ کر کے گئی بلد جیوش یاور بھی حکومت اسرائیل سے مزید مہولتیں کا صاصل کر کے گئی "..... کراٹے شیغرڈ نے کہا۔

''لیں سربہ میں جلد ہی آپ کو اس معن کی کامیابی کی اطلاع دوں گا''۔۔۔۔۔ بیگرڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرٹل شیفرڈ نے کر بیل دوبارہ پریس سربیا۔

''لیس سر'' ..... دوسری طرف سے اس کی برسل سیرٹری کی آواز سائی دی۔

''کونیا میں کرال سمتھ سے بات کراؤ'' ۔۔۔۔۔ کرال شیفرد نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد نون کی گھنی نئ بھی تو کرال شیفرڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''لیں'' ..... کرقل شیفرڈ نے کہا۔

'' کرتل سمتھ لائن پر ہیں ہاں'' ۔۔۔ دوسری طرف سے برشل سیرٹری کی مؤدبانہ آواز سائی دی۔

"بات كراؤ" ..... كرثل شيفرؤ نے كہا۔

کی ہے کین یہ رپورٹ کسی ایسے کوڈیس ہے کہ وہ پڑھی نہیں جا رہی۔ چنانچہ مادام ہوجا تگ نے اس بارے میں شوگران حکومت کو مطلع کیا تو انہوں نے مادام ہوجا تگ کو فورآ شوگران طلب کر لیا''……بگرڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اوه اده زید ایم کے بارے میں یہ رپورٹ تو ہارے
کے انتہائی فیتی ہو کتی ہے۔ آج تک اس تظیم کا ایک بھی مرکز یا
کول ایجنٹ سامنے نہیں آیا جبکہ زید ایم نے یہود ہوں کو اب تک
بہ پناہ نقصان پہنچا ہے " ..... مرکل شیفرڈ نے تیز لیج میں کہا۔
"لیس سر۔ میں بھی یہ بات جھتا ہوں اس لئے میں نے اطلاح
طنے بی یہ رپورٹ حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی لیکن مجھے یہ
ا طلاع کی کہ مادام ہوجا بگ کو ہم سے پہلے اسرائیلی ایجنٹوں نے
گھرنے کی کوشش کی تو اس نے یہ رپورٹ جو کہ ایک مائیکرو نیپ
میس تھی، غائب کر دی گئی۔ اسرائیلی ایجنٹوں سے بیلے میں بناہ کے اس

ے' .... بیکرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
''تم اس مادام ہو چا گگ کو اغوا کر کے کونیا ہیڈکوارٹر بھجوا دد۔ وہ
خود ہی اس سے سب کچھ اگلوا لیس کے کہ رپورٹ کہاں موجود
ہے۔ میں کرئل سمتھ کو کہہ دیتا ہوں' .....کرئل شیفرڈ نے کہا۔
''لیں سر۔ اس کئے میں نے فون کیا تھا کہ آپ سے اجازت
لے لوں کیونکہ اسرائیلی ایجٹ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں' ...... بیگرڈ

"بین" ..... کرفل شیفرڈ نے کہا۔

" بینان سے بیگر ڈ کی کال ہے جناب " است دوسری طرف ہے پرشل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سائی دی۔

" كراؤ بات " ..... كرنل شيفرة نے چونک كر كہا۔

'' بیگر ڈ بول رہا ہول چیف۔ بونان سے'' ..... دومری طرف سے بیگرڈ کی آواز سالی دی۔

"كيا ربورك ب" .....كنل شيفرؤ نے يو چھا۔

ہو۔ '' تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔ راستے میں تو کوئی گزبر نہیں ہو گی''.....کرعل شیفرڈ نے کہا۔

، 'نیں ہاں۔ تمام انظامات میں نے پہلے ہی کمل کر لئے ہیں

"بہلو۔ کرفل ممتھ بول رہا ہوں" ..... چند کحوں بعد ایک بھاری اور قدرے کرخت می آواز سائی دی۔

"يس \_ كرال شيفرة بول ربا مول \_ تهيي اس لئ كال كيا كيا ہے کہ بونان میں بیگرڈ، شوگران سفارت خانے کی تھرڈ سیرٹری مادام ہوجا مگ کو اغوا کر کے کونیا بھجوائے گا۔ اس مادام ہوجا مگ ے ہاتھ ضرب مسلم کی ایک ایس ربورٹ تھی ہے جس میں اس کے خفیہ محکانوں اور سربرآ وردہ شخصیات کے بارے میں تفصیلات موجود مِن ۔ وہ یہ ریورٹ شوگران بھجوانا چاہتی تھی لیکن اسرائیلی ایجنٹوں نے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی تو اس نے نہ صرف وہ ربورث غائب کر دی بلکہ بونان میں کسی مسلم ملک کے سفارت خانے میں بناہ لے لی۔ اب میں نے بیر و کو حکم دے دیا ہے کہ وہ اس مادام موجاتك كو اغواكر كے كونيا بہنجا دے۔ دہال تم نے اس سے الكوانا ب كه وه ربورث كمال بن يسكرتل شيفرد في مسلسل بولت

''یس چیف۔ عم کی هیل ہو گئ' ..... کرنل سمتھ نے جواب ویے ہوئے کہا۔

''او کے'' … کرمل شیفرڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر وہ سامنے پڑی ہوئی فائل پر جمک گیا۔ پھر تقریباً چار کھنٹوں بعد • وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ فون کی تھنٹی ایک بار پھر نج اٹٹی تو اس نے

باتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''او کے''..... کرتل شیفرڈ نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھا تا کہ اپی رہائش گاہ پر جا سکے۔ اس کے چہرے پر اطبینان کی جسکلیاں نمایاں تحسیں کہ جلد ہی ضرب مسلم کے ٹھکانوں اور افراد کا پید چل جائے گا اور پھر ان کے خلاف بھر پور آ پریشن کر کے یہودیوں کی اس دعن تظیم کو کاری ضرب لگائی جا سکے گی۔ اس لئے مادام ہوجا لگ کے کونیا وینچنے میں کوئی گڑ ہو نہیں ہو گئ' ..... نیگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''دو رپورٹ جو مائیکرو ٹیب میں تھی اس کو چیک کیا ہے تم نے''۔

کرنل شیفرؤ نے کہا۔ ''باس۔ میں نے بیلی کاپٹر پر مادام ہوجا تک کو روانہ کرنے

وہاں کراکش کے سفارت خانے میں تو کوئی ایس چیز نہیں ایک چیز نہیں ہے۔ چھوڑی جس سے چیوٹ پاور کی نشاندی ہو سکے'' ..... کرئل شیفرڈ نے ۔

''نو سر۔ میں بوری طرح مختاط رہا ہوں''..... بیگرڈ نے جواب

''اوے۔ ویسے میں نے کونیا میں کرتل سمتھ کو تمہارے پہلے فون کے بعد ہی فون کر کے الرث کر دیا تھا''……کرتل شیفرڈ نے کہا۔

''میں نے بھی انہیں فون کر دیا تھا اور پوری تنفسیل بنا دی تھی''۔ بیگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ جولیا اور عمران کی شادی کرا دی جائے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے' ..... صفدر

''لیکن اس معاملے میں گئی رکاوٹیں ہیں۔ سب سے کیلی رکاوٹ تنویر ہے۔ وہ مرنے مارنے پر اتر آئے گا۔ دوسری رکاوٹ عمران کی اماں بی جیں جو کسی بھی صورت کسی غیرمکلی لڑک کو اپنی بہو بنانے پر تیار نہیں ہوں گی کیونکہ وہ غیر ملکیوں کر جائے وہ سلمان ہی کیوں نہ ہوں اچھا نہیں سمجھتیں۔ اس کے بعد آخری کروث خود سیرٹ سروس کا چیف ایکسٹو ہوگا کیونکہ سیکرٹ سروس کے بائی لاز میں بیش ط موجود ہے کہ اگر کوئی ایجٹ شادی کرے گا تو اسے فیلڈ ورک سے فوری ہٹا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران اور جولیا دونوں کو فیلڈ سے ہمنا بڑے گا' ..... صالحہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی ایسی رکاوٹیس ہیں جن کا ان کے یاس کوئی حل نہ تھا اس لئے تیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے۔

" كيٹن كليل تم برمعالم كا تجزبه كر كے اس كا كوئى نه كوئى حل نکال لیتے ہو۔ اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکالو' ..... صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا وہا۔

"كبين تم يه مسكداي لئ تو حل نبين كروانا جائي "سيكينن فکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' کھیل بھائی۔ پلیز اسے نداق نہ بنا کیں۔ جولیا کی حالت ایسی

صفرر کے فلیٹ میں اس وقت کیٹین تھیل اور صالحہ وونوں موجود تھے۔ صالحہ نے جولیا کے فلیث سے واپس اینے فلیث برآ کر صفدر کو فون کر کے جب ساری تفصیل بنائی تو صفدر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے صالحہ سے کہا کہ وہ کیٹن قلیل کو یہاں بلا لیتا ہے پھر ال كر اس مسئلے كا كوئى حل سوچيس كے۔ چنانچه صالحہ بھى اس كے فلیٹ بر پہنچ گئی اور کیمیٹن تھیل بھی۔ صفدر اور کیمٹن تھیل دونوں کے اصرار پر جب صالح نے بوری تفصیل سے جولیا کی حالت کے بارے میں بتایا تو پہلے تو ان دونوں نے کہا کہ جولیا کو کی ماہر نفیات کے پاس لے جانا ضروری ہے ورنہ وہ کی روز این جان کھو علق ہے یا کم از کم اینے ہوش وحوال ختم کر علق ہے لیکن جب صالحہ نے انہیں بتایا کہ اس نے بہ تجویز جوالیا کو دی تھی لیکن جوالیا نے الیا کرنے ہے گئی ہے انکار کر دیا تھا۔

نی کی بیشانی برآنے والا ایک بل بھی برادشت نہیں کر سکتا۔ وہ جولیا کو تو جھوڑ سکتا ہے لیکن امال بی کے چبرے پر بریشانی کی ایک لکیر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم اس بارے میں جو مرضی آئے کہو۔ مجھے معلوم ہے۔ ایک بار جولیا نے ویسے ہی امال لی کے بارے میں ایک فقرہ الیا کہد دیا تھا جو عمران کو پشد نہیں آیا تو اس نے جولیا کو اس انداز میں جھڑک دیا تھا کہ جولیا کئی روز تک روتی رہی تھی اور آخرکار اے ہی عمران سے معافی مانگنا بڑی۔ اب رہ گیا تنویر تو وہ واقعی عمران کو بھری محفل میں گولی مار دے گا۔ وہ اس معالمے میں انتہائی ضدی واقع ہوا ہے۔ وہ اب تک اس لئے خاموش ہے کہ اسے یقین ہے کہ عمران اور جولیا کی شادی نہیں ہو سکتی ورنہ اب تک وہ کھے نہ کھ كر كررا ہوتا۔ جہال تك قانونى ركاوث كا تعلق بي توبيد واقعی ختم کرائی جا سکتی ہے لیکن قانونی طور پر نہ سمی بہرحال عملی طور برعمران اور جولیا کوفیلڈ سے ٹمنا بڑے گا کیونکہ یہ پورپ یا ایکریمیا نہیں کہ وہاں شادی کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو کسی ادارے میں واخل کرا کر ان سے فارغ ہو جائیں اور میننے میں ایک بار جا کر بچول کو برورش یاتا و کھے لیں۔ دوسری بات سے کہ یا کیشیا میں یوی کو ببرحال کچن سنجالنا بڑتا ہے۔ چلو بید کام سلیمان کر لے گا لیکن پھر بھی فیلڈ کے معاملات اس انداز میں نہیں ہو عیس سے جس طرح شادی سے پہلے ہوتے ہیں' ..... صفدر نے با قاعدہ تجزیبہ كرتے ہوئے كہا۔

نہیں ہے کہ مزید وقت ضائع کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ عمران سے بات کی جائے اور اسے اس بات پر مجور کیا جائے۔ وہ چاہے تو یہ رکاوٹیں دور ہو عتی ہیں'' ..... صالحہ نے انتہائی شجیدہ لیجے میں کما۔

''وہ کیئے'……صفدر نے کہا۔

"وو این امال بی کو راضی کر سکتا ہے۔ اس کی امال بی جہال تخت مزاج ہیں وہاں اینے اکلوتے بیٹے پر جان بھی چیز کی ہیں۔ عمران اصرار کرے تو لامحالہ وہ راضی ہو جائیں گی۔ جہاں تک تنویر كاتعلق بي تواے مم سب ل كرسمجماليس كے كه جب جوليا اس کے بارے میں اینے دل میں کوئی جذبات نہیں رکھتی تو وہ زبردتی ان کے رائے میں نہ آئے اور دوسری بات یہ کہ اگر تنویر کو جولیا کی حالت کے بارے میں بتایا جائے تو وہ بہرحال سیا اور کھرا آ دمی ے۔ وہ مان جائے گا اور اب رہ گئ آخری رکاوٹ۔ تو سرسلطان سے کہہ کر اس قانون کو بدلا جا سکتا ہے۔ کیا ونیا کے دوسرے ممالک کی ایجنسیوں میں شامل ایجنٹ شادیاں نہیں کرتے۔ اس طرح ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا'' .... صالحہ نے با قاعدہ و کیلوں کی طرح بحث کرتے ادر دلائل دیے ہوئے کہا۔ ''نہیں صالحہ۔ تمہاری یہ تینوں باتیں عملی طور پر ناممکن ہیں۔ عمران میں یہ جرات ہی نہیں ہو عتی کہ وہ اس معالمے میں امال لی

کے سامنے اصرار کرے۔ وہ سب کچھ برداشت کرسکتا ہے لیکن امال

''جولیا کو بھی ساتھ لے جائیں تاکہ شاہ صاحب جولیا کے فق میں بھی دعا کر دیں''''''' صالحہ نے کہا۔

"بال محمک ہے۔ تم جولیا کو ساتھ لے آؤ۔ ہم تیار ہو جاتے میں اور بہیں سے ایک ہی کار میں وہاں جائیں گے'' ..... صفور نے م

"دمیں فون کر کے اسے بلا لیتی ہوں۔ وہ آ جائے گی۔ یہ طل بیتینا اسے بھی لیند آئے گا".... صالح نے کہا اور ساتھ ہی پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیگے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف تھنی بیتی کی آواز سائی دی اور پھر رسیور اٹھا لیا گیا تو صالح، مفرر اور کیپٹن تھیل تیوں نے اطمینان کا سائس لیا۔ وہ واقعی صالحہ سے جولیا کا حال من کر سخت خوفردہ ہو رہے تھے۔ رسیور کائی دیر کی نہ اٹھائے جانے پر وہ اس کئے پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں جولیا کو جھے ہونہ گیا ہو۔

''جولیا بول ربی ہول''۔۔۔۔ رسیور اٹھتے ہی جولیا کی آواز سنائی دمی اور آواز س کر سب کو مزید اظمینان ہو گیا کیونکہ جولیا کا لہجہ نارش تھا۔

''صالحہ بول رہی ہوں جولیا۔تم صفور کے فلیٹ پر آ جاؤ۔ یہاں کیٹن تکیل بھی موجود ہے۔ ہم سب سید چراخ شاہ صاحب کے اس اکٹھے چلیس گے'' .... صالحہ نے کہا۔

''تو گھر کیا ہو گا۔ اگر معاملات کو درست ند کیا گیا تو کی روز جولیا کی لاش اس کے فلیٹ سے برآ مد ہوگی۔ یہ بتا دول''۔ صالحہ نے غیبلے کہج میں کہا۔

''ایک عل میرے ذہن میں آیا ہے۔ اگر ایبا ہو جائے تو سمجھو کہ سب رکاویمی خود بخو دور ہو جاکیں گی'' ..... اچا تک خاموث بیٹھے کیپنی تکیل نے کہا تو صالحہ اور صفدر دونوں چوکک کر کیپٹن تکیل کی طرف دیکھنے گئے۔

"کیا حل بے جلدی بتاؤ" ..... صفور نے کہا۔
"سید چراغ شاہ صاحب سے اس معالمے میں مدد کی جائے۔
اگر وہ تیار ہو جا کمیں تو پھر نہ توری جرائے ہوگی کہ مخالفت کر سکے

اور نہ بی امان بی کی اور سرسلطان بھی فوراً اس شق کو ہٹانے کے لئے تیار ہو جاکس کے ''……کیش تکیل نے کہا تو صفدر اور صالحہ دونوں کے چہروں پر یکافیت تیزچک امجر آئی۔

''وری گڈر وری گڈ کیپٹن گلیل۔ تم نے واقعی درست طل سوچا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ عمران کی اماں بی سید جراغ شاہ صاحب کا حکم نال ہی نہیں سکتیں۔ وہ خود عران کو دعا کرانے اپنے ساتھ سید چراغ شاہ صاحب کے پاس لے گئی تھیں اور شاہ صاحب حکم کر دیں یا دعا کر دی تو تنویر کا دل اور خیالات بھی بدل جا کیں گے۔ وری گڈر جمیں فورا ان کے پاس چلنا عاشے'' سے صفور نے مسرت

بھرے لیجے میں کہا۔

جواب دیتے ہوئے کہا۔

"آب اندرتشریف رتھیں۔ باہا ابھی محدے آنے والے ہیں "۔ صاحبزادے نے کہا تو صفدر اور کیپٹن تھکیل کے ساتھ جولیا اور صالحہ بھی بیشک میں داخل ہو گئیں۔ شاہ صاحب کا صاجزادہ اندرونی وروازے ہے اندر چلا گیا۔ صالحہ اور جولیا کمبلی باریباں آئی تھیں۔ وہ بے حد جیرت بھرے انداز میں اس بیٹھک کو دیکھ رہی تھیں جس میں صرف دو حاریا ئیاں رکھی ہوئی تھیں۔ گھر کیا تھا۔ حیبت پر بھی کٹڑیاں ڈال کر اوپر سرکنڈ ہے کی بیٹل ڈالی گئی تھی۔ وہاں کوئی تصویر یا کیلنڈر وغیرہ موجود نہ تھا۔ صالحہ اور جولیا کو ایک جاریائی پر بٹھانے کے بعد صفدر اور کیپٹن تھیل خود سامنے موجود دوسری جاریائی کی پائنتی پر بیٹ گئے۔ اس جاریائی کے سربانے کی طرف ایک تکیہ رکھا ہوا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ شاہ صاحب خود اس جاریائی بر بنصتے ہیں۔

''شاہ صاحب ہمارے لباس پر ناراض نہ ہو جا کیں''۔ اچا تک جولیا نے تشویش مجرے لیجے میں کہا۔

''رومال ہے تو سر پر ڈال لو کیونکہ شاہ صاحب بہرطال دیمائی آدمی میں اور ہمارے دیمات ش تو سرووں کا سر نگا رکھنا براسمجما جاتا ہے جبکہ عورتوں کے لئے تو سر ڈھانچا لازی ہوتا ہے''۔۔۔۔۔ضدر نے کہا تو صالحہ اور جولیا دونوں نے اپنی جیکٹوں کی جیسیں شولیں لیکن ان کے پاس نشو تو موجود تھے لیکن رومال سوجود نہ تھے۔ بیک '' کیوں''..... جولیانے چونک کر کہا۔

" تہرارے لئے دعا کرائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے میں۔ ان کی دعا یقینا تمہارے لئے ڈھارس بندھانے کا سب بن عائے گا

'' نھیک ہے۔ مجمعے معلوم ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں آ رہی ہول'' ۔۔۔ جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو صالحہ نے رسیور رکھ دیا۔

"ميرا ول كهدر بإب كه الله تعالى ضرور اين رحت كرك كا"-صفور نے کہا اور اٹھ کر ڈریٹک روم کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وہ اینے فلیٹ میں سادہ لباس میں ہی رہتا تھا۔ تھوڑی ور بعد جولیا بھی وہاں پہنچ گئے۔ گو جولیا، صالحہ اور کیٹین تھیل تینوں کے باس کاری تھیں لیکن وہ سب صغدر کی کار میں سوار ہو کر سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جانے کے لئے روانہ ہو گئے۔صفور چونکہ کی بار ثاه صاحب کے پاس جا چکا تھا اس لئے وہ سیدھا سید جراغ ثاو صاحب کے دروازے پر بیٹے گیا۔ اس نے کار ردکی اور پھر نیچے ازا بی تھا کہ شاہ صاحب کے دیباتی وضع کے مکان کی بیٹھک کے دروازے کے سامنے موجود چک ہٹی اور شاہ صاحب کا بیٹا باہر آ عمیا۔ شاید وہ کار رکنے کی آواز من کر آیا تھا۔ اس نے صفور کو سلام

"شاہ صاحب ہیں۔ ان سے ملنا ہے " .... صفدر نے سلام ک

وہ دنیا کا سب سے لذیذ مشروب ہی رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب کا صاحبزادہ دوبارہ واپس آگیا۔

'شاہ صاحب تک آپ کی آمد کی اطلاع پہنچا دی گئی ہے۔ وہ ابھی چند منٹ میں آ رہے ہیں''…… صاجزادے نے خالی گااس اکتھے کے اور ثرے میں رکھ کر واپس جاتے ہوئے کہا اور مجر واقعی تحوری دیر بعد دروازہ کھلا اور شاہ صاحب جنہوں نے سادہ سا دیہاتی لباس بہنا ہوا تھا اور سر پر دیہاتی انداز کی گڑی رکھی ہوئی تقی اندر وافل ہوئے تو صالح اور جولیا کے ساتھ ساتھ صفدر اور کیشن تکیل بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مؤدبانہ انداز میں شاہ صاحب کو سلام کیا۔

'' یہ تو میری خوش تھیبی ہے کہ میری بنیاں بھ سے ملنے آئی ہیں'' ۔۔۔ ثاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے انجائی شفقت بجرے لیج میں کہا اور ساتھ ہی باری باری جولیا اور صالحہ کے سروں پہاتھ رکھے اور پھر انہیں بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود بھی تکیئے سے پشت لگا کر وہ خوا بھی تکیئے سے پشت لگا کر وہ خوا بھی تکیئے سے پشت لگا کر وہ خوا بھی تکیئے کے پشت لگا کہ کر وہ خوا بھی تکیئے کے پشت لگا کہ کر وہ خوا بھی کے۔

''شأہ صاحب۔ ہم عمران کے ساتھی ہیں اور ایک خاص کام کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں'' ۔۔۔۔ صفدر نے دھیے اور مؤدباند کیج میں بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔

"فراؤ۔ ایا کیا کام پڑ کیا ہے سکرٹ سرول کے ممبران کو کہ انیں یہاں آنا پڑا ".... شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویے ہی وہ ساتھ رکھنے کی عادی نہ تھیں اس لئے مجبوراً وہ ویے ہی میٹی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب کا صاحبزادہ اندر داخل ہوا تو اس نے ایک ٹرے دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھی جس میں چار بڑے بڑے گلاس رکھے ہوئے تھے جن میں دودھ تھا۔ ''سہ لیجے'''۔۔۔۔ صاحبزادے نے ٹرے جولیا کی طرف بڑھاتے

ہوئے گیا۔ ''بید یہ دودھ اتنا سارا۔ گر''…… جولیا نے بڑے گلاس میں بخرے ہوئے قدرے شہری ماکل وددھ کو دیکھتے ہوئے ایکھیا کرکہا۔

''اوو۔ یہ تو بہت لذیذ ہے'' ..... جولیا نے ایک گھونٹ کیتے ہوئے جرت مجرے لیج میں کہا۔

''یہ خالص وووھ ہے اور ہمارے دیہات میں یہ بکی آئی پر مسلس کیا رہتا ہے اس لئے یہ سنبری ماکل ہو جاتا ہے اور انتہائی لذیذ اور خوشبووار ہوتا ہے' ..... صفور نے کہا اور پھر جولیا سمیت سب نے مزے لے کر دودھ بیا۔ انبیں یول محسوں ہورہا تھا جیسے

شاید دردازے کے دوسری طرف موجود تھا۔

''باہر جو صاحبان کھڑے ہیں آئیں اندر بلا لو' ..... شاہ صاحب نے کہا تو صاحب ادہ سر ہلاتا ہوا برونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
تھوڑی دیر بعد چک ہٹا کر صفدر اور کیٹین تھیل اندر داخل ہوئے۔
انہوں نے سلام کیا اور شاہ صاحب نے سلام کا جواب دینے کے
ساتھ انہیں چار پائی پر بیٹھنے کا اثبارہ کیا تو وہ دونوں ان کی
عار یائی کی یائیتی پر بیٹھ گئے۔

"جولیا بئی۔ مجھے بے صد خوشی ہے کہ تم صح اٹھ کر نماز برھتی ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہو اور کوشش کرتی ہو کہ جس حد تک ممکن ہو سکے باتی نماز میں بھی قضا کی بجائے وقت پر بڑھ سکو۔ اس کے باوجود تمہارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اس حد تک نہیں جڑا ورندتم این آپ کو اکیلی نہ جھتی۔ جس کے ساتھ اس کا اللہ ہو وہ کیے اكيلا موسكتا ہے۔ اس بوري كائنات كا خالق و مالك جس كے ساتھ ہو وہ کیسے یہ کہدسکتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ عم اور مصبتیں گو مارے گناہوں کی یاداش میں آتی ہیں لیکن ان سے بھی ماری آ زمائش ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ خوشیاں تو حقیقتا اس کی مبر بانیوں کی وجہ ے ملتی ہیں اور تم مجھ سے بھی بہتر مسلمان ہوں۔ میں بھی اس لئے ملمان ہوں کہ مسلمان ماں باب کے گھر پیدا ہوا ہول لیکن تم سوج

"آ پ روش خمير بيل- آپ كوعلم تو مو كيا مو كا كه بميل كيا كام

ہے'' .....صفدر نے کہا تو شاہ صاحب بے افتیار سکرا دیے۔
''صفدر سعید بینے نیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی
ہے۔ البتہ وہ اپنی رحمت سے جتنا جس کو آگاہ کر دے وہ آدی بس
اتنا ہی جانتا ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ تمہارے اس
کام کا تعلق عمران سے ہے لیکن بہتر ہے کہ تم تفصیل سے بتاؤ''۔
شاہ صاحب نے کہا۔

"صالحةتم بتاؤ".....صفدرن كهار

"آپ دونوں باہر چلے جائیں" اسسامالی نے کہا تو صفرر اور کیش کیل اثبات ہیں سر ہلاتے ہوئے اشے اور مر کر کرے ہے باہر چلے گئے جبکہ جولیا سر جھائے خاموش پیٹی ہوئی تھی۔ صالحہ نے صفرر اور کیشن گلیل کے باہر جانے کے بعد جولیا کے فلیٹ پر جانے اور دہاں جولیا کی حالت کے باہر جانے کے بعد جولیا کے فلیٹ پر جانے اور دہاں جولیا کی حالت کے بارے میں مختصر سابتانا شروع کر دیا۔ انسان بات بیری بیٹی خود بتائے گی۔ بیٹی خواب دیکھا تھا تم نے اسسان ماہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر صالح کو روکتے ہوئے کہاتو صالحہ خاموش ہوگی اور پھر جولیا نے آ ہتہ آ ہتہ خواب بتانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے دل کی کیفیات بھی بتا دیں لین اس کا سرای طرح جھا رہا تھا۔

'' بیٹی'' ..... شاہ صاحب نے قدرے او کی آواز میں کہا تو اندرونی وروازہ کھل اور شاہ ہوا۔ وہ

45
اپ آپ کو اکیلا سجھا کرتی ہیں۔ حمیمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو
میرا وروازہ ہمیشہ تمبارے لئے کھلا رہے گا۔ تم میرے پاس آ سکتی
ہو۔ جس صد تک باپ بیٹی کے لئے کچھ کر سکتا ہے میں بھی کروں گا
اور مجھے تم جیسی بیٹی پر فخر رہے گا''''''شامان صاحب نے کہا اور پھر
انہوں نے ہاتھ افضا کر آ ہتہ ہے جولیا کے جھکے ہوئے سر پر تھیکی

دے کر ہاتھ واپس ہٹا گیا۔ ''شاہ صاحب عمران کی امال بی۔ تنویر اور قانونی رکاو میں کیے دور ہوں گی''…… صالحہ نے کہا تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرا

دیے۔

"دیم کوئی خدائی تا نون نہیں ہے کہ بدلا نہ جا سکے۔ دعا تو کی جا

سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ مُقلبُ القلوب ہے۔ دلوں کی حالت اور

کیفیت بدل دینے پر قادر ہے اس لئے وہ تنویا اور عمران کی اماں بی

کے دلوں کو بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب رحمت کرتا ہے تو کوئی

اس کے رائے کی رکاوٹ مبیل بن سکتا اس لئے بے قکر رہو اور

سنو۔ تم سب کو جھے دیم باتی بوڑھے کی کی نصحت ہے کہ اللہ تعالیٰ

سنو۔ تم سب کو جھے دیم باتی بوڑھے کی کی نصحت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے

ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ غم ہوتا ہے اور نہ بی
خوف اور اس لئے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے دوست کو اپنے ساتھ

ے . ''انشاء اللہ شاہ صاحب۔ آپ بھی ہمارے حق میں وعا کرتے

سمجھ کر اور دیکھ بھال کرمسلمان ہوئی ہو۔تم میرے نزدیک ہم سب ہے زیادہ خوش قسمت اور قابل احترام ہو۔ جہاں تک تمہاری اور عمران کی شادی کا تعلق ہے تو یہ شادی ضرور ہو گی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جوڑے آ سانوں پر بنائے جاتے ہیں اور اس بے ہوئے جوڑے کی وجہ سےتم اینے ملک کی بجائے یہاں یا کیشیا میں موجود ہو اس لئے بے فکر رہو۔ تہارا اور عمران کا جوڑا آسانوں پر کاتب تقدیر نے پہلے ہی بنا دیا ہے لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور یہ وقت بھی کاتب تقدیر ہی مقرر کرتا ہے اور ہر کام اپنے مقرر کردہ وقت پر بی ہوتا ہے اور تہاری شادی کا ابھی وقت نہیں آیا۔ جب آئے گا تو تمام رکاوٹیس خود بخود دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالی تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا اور پھر بیتمہاری بہن ہے اور یہ دونوں ساتھی تمہارے بھائی ہیں۔ ان کے دل تمہارے لئے تڑتے ہیں۔ صرف خون کے رفیتے ہی یائدار شے نہیں ہوتے۔ ا پے ساتھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں اینے آپ کو اکیا سمجھنا اور کہنا الله تعالیٰ کی ناراضکی کا سبب بھی بن سکتا ہے' .... شاہ صاحب نے جولیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر آ ہت آ ستہ اور دھیے لہم میں بولتے ہوئے کہا تو جولیا کی آ تھول سے ب اختیار ب ب آنو بنے لگے۔ شاید بی تشکر کے آنو تھے۔ " تم ميري بيني مو\_ ميس كزور، بوزها اور ديباتي آ دى سيى ليكن پر بھی باپ کے ہوتے ہوئے بیٹیاں رویا نہیں کرتی اور نہ بی

''شاہ صاحب نے واقعی مہربانی کی ہے۔ ہمارا یہ فیصلہ انچھا ثابت ہوا ہے''……کیشن تکیل نے کہا تو سب نے اثبات میں سر ایس کے اللہ کیا ہے کہا تو سب نے اثبات میں سر ر ہیں''۔۔۔۔صفدر اور کیپٹن ظیل نے کہا۔ ''امچھا اب جاؤ۔ اللہ تعالی حامی و مددگارہو''۔۔۔۔ شاہ صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیا اور صالحہ کے ساتھ ساتھ صفدر اور کمیٹن ظلیل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے جولیا اور صالحہ دونوں کے سروں پر شفقت سے باتھ رکھے اور بھر ان سب کو

وروازے تک چھوڑنے آئے۔تھوڑی در بعد وہ کار میں بیٹھے واپس

شہر جارے تھے۔ "حمرت ہے کہ شاہ صاحب س قدر سادگی سے رہتے ہیں حالانکہ وہ جاہیں تو بادشاہوں کے محلوں سے بھی زیادہ شان وشوکت

موا اعتدادہ تو باری دیا ہے۔ ہے رہ مجت میں' .... صالحہ نے کہا۔ ''یہ شان و شوکت عارض چزیں میں اور اللہ تعالیٰ کے نیک

یہ حان و توسے عارق پر میں ان روست عان کے سے
بندے ایسی چیزوں کو کوئی ایمیت نہیں دیتے۔ ترجیحات اپنی اپنی
ہوتی ہیں۔ ہم جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں یہ ان کی بجائے
روسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں'' ..... صفارر نے جواب دیتے ہوئے

" بھے یوں محسوں ہو رہا ہے جیے بھرے دل کی تمام کیفیات کیم بلار گئی ہوں۔ اب جھے یوں محسوں ہو رہا ہے جیے میں اکیل نہیں ہوں بلکہ ہر طرف میرے دوست اور مددگار چھلے ہوئے ہیں اور ہاں۔ اب عمران کے بارے میں بھی میرے ول کی کیفیت وہ نہیں ہے۔ جھے یوں لگ رہا ہے جیسے اب عمران میرے لئے ویا

یا۔

"دلیں" ..... کرتل شیفرؤ نے کہا۔

"دلیں" ..... کرتل شیفرؤ نے کہا۔

"کو نیا سے کرتل سمتھ کی کال ہے جناب" ..... دوسری طرف

"کراؤ بات" ..... کرتل شیفرؤ نے چونک کر کہا۔

"کرتل سمتھ بول رہا ہوں۔ کونیا میڈکوارٹر سے" ..... چند کمحوں

بعد دوسری طرف سے کرتل سمتھ کی بھاری اور قدرے کرخت آ واز

نائی دی۔

"دیں۔ کیا بتایا ہے اس ماوام ہوجا تگ نے" ..... کرتل شیفرؤ

نے اشتیاق آمیز کھیے میں کہا۔

جیوش یاور کا چیف کرال شیفرڈ ناراک میں اینے آفس میں

موجود تھا کہ فون کی تھنٹی نج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا

مائینٹر چیکنگ مشین میں ڈالا تو مشین نے بھی اس معالمے بر زیرو ریدنگ دی ہے جس پر ہم نے اس پرتشدد کرنے کا فیصلہ کا لیکن. معمولی سے تشدد سے اس کی حالت اس قدر گرامی کہ اسے فوری طور برطبی امداد دینا بری واکثروں نے اے چیک کیا ہے۔ ان کی ربورٹ کے مطابق مادام ہوجا تک پیدائش طور پر الی بیاری میں بتلا ہے کہ معمولی ساخوف بھی اس کی جان لےسکتا ہے۔ اس مادام ہوجا تگ نے ڈاکٹروں کو بتایا ہے کہ بچین میں وہ ایک تعلونے ے ڈرکر اس قدر بیار ہوئی کہ اے ایمولینس کے ذریعے ہیتال خفل کیا گیا۔ وہاں اس کا تفصیلی تجزید کیا گیا تو اس باری کا پت جلا اور پھر شوگران کے بڑے ڈاکٹرول نے بھی اس کی طویل چیکنگ كے بعد اس كے لئے الى ادوبات تجويز كيس جو اسے روزان جار بار کھانا روتی ہیں جو وہ بھین سے کھا رہی ہے اور ہمیں تحق سے منع کیا گیا ہے کہ اس بر کسی قتم کا تشدد تو ایک طرف اسے کوئی ایس وسمکی بھی نہ دی جائے جس سے بیہ خوفزدہ ہو جائے ورنہ بیہ ہلاک ہو جائے گی' ..... کرا سمتھ نے تنصیل سے بات کرتے ہوئے "تو پھر وہ مائیرو ٹیب کیے اس سے حاصل کیا جا سکے گا"۔

"میں نے ڈاکٹرول سے اس برخصوصی طور پر بات کی ہے ورنہ

كرنل شيفرؤ نے حرت بحرے ليج ميں كها-

اس مورت کو زندہ رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے مزید چیکنگ کے بعد بتایا کہ مادام ہوچا تک کی ادویات میں چونکہ افوا کے دوران دو روز کا نانے ہوگیا ہے اور اس نانے نے آل کی یادداشت پر خاصا گہرا اثر ڈالا ہے اس لئے وہ اس معالمے کو پیمر ایک گئی ہے کہ اگر یہ دوا ایک باک کے کہ اگر یہ دوا ایک ماہ تک اے استعمال کرائی جائے تو اس پر دو روز کے نانے کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور اس کی یادداشت درست طور پر با اللہ ہو جائے گی۔ چر مائینڈ چیکنگ شین کے ذریعے اس سے بحال ہو جائے گی۔ چر مائینڈ چیکنگ شین کے ذریعے اس سے بحال ہو جائے گی۔ چر مائینڈ چیکنگ شین کے ذریعے اس سے کمال ہم معلومات آ سانی سے اور بیٹنی طور پر حاصل کی جائی ہیں''۔

" بہت و بہت طویل مدت ہے۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ شوگرانی ایجنش اس کی رہائی کے لئے کونیا کہنی ہائی جا کیں " سسکرل شیفرڈ نے کہا۔

" بہیں چیف۔ ایبا ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کر کسی طرح بھی یہ معلوم نہیں ہو سکنا کہ اے افوا کر کے کونیا لایا گیا ہے اور اگر معلوم بھی ہو وہ امارے ہیڈ کوارٹر میں کسی صورت وافل نہیں ہو سکتے اور کونیا میں ہارے گروپ مشکوک افراد کو ویسے بی فاموثی کے ہاک کر دیے ہیں۔ میں نے یہ ہواک کر دیے ہیں۔ میں نے یہ ہوسے کے لئے فون کیا ہے کہ کیا وہ معلومات جو اس سے حاصل کرنی ہیں اس قدر اہم ہیں کہ اے ایک ماہ تک زندہ رکھا جائے اور اس کی دکھے محال بھی کی جائے ورنہ اے ہاک کر کے اس کی لاش برتی بھی میں ڈلوا کر

را کو کر دی جائے'' ..... کرال محصر نے برے سفا کانہ کیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

"بینان نے بیگرؤ کی تو یکی اطلاع ہے۔ ببرحال میں اس سے دوبارہ کنفرم کرتا ہوں۔ میں تنہیں کال کروں گا"...... کرئل شیفرؤ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے دوبارہ کریڈل دبا

روی ۔

"دلیس سر" ..... دوسری طرف سے اس کی پرسل سیکرٹری کی مؤدانہ آ واز سائی دی۔

''یونان میں بگر ڈ سے میری بات کراؤ''۔۔۔۔کرفل شیغرڈ نے کہا اور اش کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔تھوڑی دیر بعد فون ک مھنی بج اٹھی تو کرفل شیغرڈ نے رسیور اٹھا لیا۔

ودیں'' ..... کرٹل شیفرڈ نے کہا۔

"بیگر ڈ لائن پر ہے جناب" .... دوسری طرف سے برشل سیرری کی مؤدبانہ آواز منائی دی۔

''ہیلو بگر ڈ۔ میں کرمل شیفرڈ بول رہا ہوں'' ..... کرمل شیفرڈ نے

"يس چف عم چف" ..... بير و ن كها-

" تہراری مجوانی ہوئی شوگرانی عورت مادام ہوجا مگ خاصی نیز می کیر ثابت ہو رہی ہے'' ..... کرٹل شیفرڈ نے کہا۔ "دو کسے چیف۔ وہ تو ایک سیدھی سادی عورت ہے'' ..... بیگرڈ

"اوو۔ چر تو اس مخبرے بیر معلومات فورا حاصل کی جا سکتی جیں"۔ کرنل شیفرؤ نے کہا۔

"میں نے بھی بھی سوچا تھا لیکن اس مخبر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور بظاہر بیٹو کیا گیا کہ وہ ایک کلب کے جھڑے میں کراس فائرنگ سے مارا گیا ہے۔ اس کے بعد تو میں نے ماوام ہوچا تگ کے اغوا کے بارے میں آپ کوفون کیا تھا''..... میگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

جواب و سے ہوئے ہو۔

"کھیک ہے۔ کیکن مادام ہوجا تگ کے افوا ہو جانے کے بعد
پیان میں کیا کیا کارروائیاں ہوئی ہیں' ، ۔۔۔۔ کرش شیفرڈ نے کہا۔
"شوگرانی ایجن حرکت میں ہیں گین انہیں ہمارے بارے میں
معمولی سا شبہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس طرح مسلم ملک کراکش کے
ایجن بھی کام کر رہے ہیں گین وہ ابھی تک مادام ہوجا تگ کو بینان

میں ہی حلاش کر رہے ہیں اور انہیں بھی حارے بارے میں کوئی علم

کے لیج میں جرت نمایاں تھی تو کرئل شیفرڈ نے کرئل سمتھ کی بتائی بوئی ساری تفصیل بتا دی۔

"دلیس چیف۔ یہ بیاری اے بھین سے ہے۔ میں نے ویے ہی تمام سفارت خانوں میں کام کرنے والے اہم افراد کے بارے میں معلومات جمع کر رکھی ہیں۔ مادام ہوجا تگ کے بارے میں بھی میرے پاس بیہ اطلاع ہے کہ وہ بھین سے اب تک با قاعدگ سے اوویات کھاتی جگی آ رہی ہے اور شاید اس بیاری کی وجہ سے اس نے شادی بھی شہیں کی لیکن میرا خیال تھا کہ ہیڈکوارٹر میں مائینڈ یے شادی بھی شہین کے آسانی سے اس سے معلومات حاصل کر کی جا کیں گئی۔ سیگرڈ نے جواب ویا۔

"تم نے دیسے دہاں کی تلاثی لی ہے کہ آخر وہ مائیکرو ٹیپ کہال جا سکتا ہے ".....رش شیفرؤ نے کہا۔

''دلیں مر میں نے اس کی رہائش گاہ، آفس حی کہ اس کے دوستوں، اس کے قربی ملنے والوں، اس کے بینک لاکرز سب چیک کرائے ہیں لیکن ان سب کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ مائیکرو شیب کہیں ہے دستیاب ہوا ہے''…… بیگرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''کیا تمہاری یہ اطلاع مصدقہ اور حتی ہے کہ اس کے پاس ایس معلومات تھیں'' .....رکل شیفرڈ نے کہا۔

''لیں سر۔ جس آ دی نے اسے یہ اطلاعات مہیا کی تھیں اس کا

نہیں ہے''..... بیگرڈ نے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ ہم اطمینان سے مادام ہوچا تگ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں جلدی کرنے کی ضروت نہیں ہے "..... کرال شیفرڈ نے کہا۔

''یں چیف۔ آپ بے فکر رہیں۔ اس بارے میں کی کو جیوش پاور کے اس معاطے کا علم نہیں ہو سکا۔ اول تو کی کو جیوش پاور کا ہی علم نہیں ہے اور جنہیں علم ہے آئیں بیعلم نہیں ہے کہ ہم بھی اس معاطے میں ملوث ہو سکتے ہیں اس لئے آپ قطعی بے فکر رہیں'۔ بیگر ڈ نے جواب دیا۔

''اوے'' ..... کرقل شیفرڈ نے کہا اور کریڈل کو دو بار پریس کر

سیعی "دلین" ..... دوسری طرف سے پرسل سیکرٹری کی مؤدباند آواز شائی دی۔

''کونیا بیڈکوارٹر میں کرنل سمتھ سے بات کراؤ'' ۔۔۔۔۔ کرنل شیفرڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ چرتھوڑی دیر بعد فون کی تھنٹی نئے اٹھی تو کرنل شیفرڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''لیں''.....کرٹل شیفرڈ نے کہا۔

" کرش سمتھ سے بات کیجے" ..... پرسل میکرش نے مؤدبانہ لیج میں کہا۔ لیج میں کہا۔ " بیلو۔ کرش شفرڈ بول رہا ہول" ..... کرش شفرڈ نے کہا۔

" روسری طرف سے کرال میں چیف" ...... دوسری طرف سے کرال مستھ کی مؤد بانہ آواز سائی دی تو کرال شیفرڈ نے بیگرڈ سے ہونے مستھ کی مؤد بانہ آواز سائی دی تو کہ استعمال میں کہ اقتصال میں کہ ا

والی بات چیت کی تفصیل دو ہرا دی۔ "پھر تو یہ کام ہم اطمینان ہے کر سکتے ہیں۔ دیے بھی سر اگر

''پھر تو یہ کام ہم اطمینان ہے کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی سر الر کسی کومعلوم مھی ہو جائے تب بھی کوئی مادام ہوچا نگ تک نہیں بھی

سکا'' ..... کر می شیفر ؤ نے کہا۔ ''فیک ہے۔ اس کے باوجود مخاط رہنے کی ضروت ہے''۔ کرال

روے ہا۔ ''لیں چیف۔ ہم ہر وقت ہر طرح سے محتاط رہتے ہیں''۔ کرتل

ھے جہ-''اوے'' ..... کرقل شیفرڈ نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ سامنے موجود فائل پر جھک گیا۔ کہا تو صالحہ نے رسالہ ایک طرف رکھا اور دوسرے کیے وہ بے افتیار انجیل پڑی۔

''یے۔ یہ کیا کر رہی ہو جولیا۔ اس لباس میں جاؤگی۔ چینٹ اور ہاف شرٹ میں۔ کیا تہبارا دہاغ ٹھیک ہے'' ۔۔۔۔۔ صالح نے قدرے عصیلے کیج میں کہا۔

''او پر جیکٹ بکن لول گ۔ رائے میں ڈرائی کلیز کی دکان ہے لے لول گی'' ..... جولیا نے کہا۔

''اوہ نہیں جولیا۔ یہ پارٹی ہوئل میں نہیں ہے۔ ٹریا کے اپنے گھر میں ہے۔ وہاں اس کی امال بی کے ساتھ ساتھ تمام خاندانی ٹائپ کی خواتین ہوں گی اورتم یہ بینٹ شرٹ اور جیکٹ پہن کر وہاں گئ تو ہو سکتا ہے کہ خواتین تم سے پردہ کرنا شردع کر دیں''۔۔۔۔ صالحہ نے بنتے ہوئے کہا۔

''تو پھر میں کیا کروں۔ میں اب تہباری طرح غرارے اور شرارے تو نہیں بہن سکتی''…… جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"تم سے کس نے کہا ہے کہ تم شرارے خرارے پہنو۔ تم عام شلوار اور بڑے قبیر کی تمیش بھی تو بہن سکتی ہو۔ اوپر چاور اوڑھ لینا "...... صالحہ نے کہا۔

''جیس۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ سوری۔ بھر میں نہیں جا رہی۔ تم جاو'''…… جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"چلوايا كروكه بورےجم كرو چادرليك لواوري چاورتم

صالح، جولیا کے فلیٹ کے ڈرائینگ روم میں بیٹھی ایک رسالہ برصنے میں مصروف تھی۔ اس نے خالصتاً یا کیشیائی لباس بہنا ہوا تھا جو گہرے شوخ رنگ کا تھا جبکہ جولیا ڈریٹک روم میں تھی کیونکہ عمران کی جھوٹی بہن ٹریا کے شوہر وقار حیات خان کے چھوٹے بھائی کی شادی کے سلیلے میں ایک خصوصی دعوت تھی جو ثریا نے اینے محمریں دی تھی جس میں اس نے عمران کے ساتھ خصوصی طور پر جولیا کو بھی کال کیا تھا لیکن جولیا نے اکیلے جانے سے انکار کر دیا تھا اس لئے جولیا کے کہنے براس نے صالح کو بھی فون کر کے اے بھی دعوت پر بلا لیا تھا اور ای دعوت کے سلسلے میں صالحہ تیار ہو کر جولیا کے فلیٹ یر پنجی تھی تاکہ جولیا کو ساتھ لے کر دوت میں شریک ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد جولیا ڈریٹک روم سے باہر آ گئے۔ ''چلو صالحہ ہمیں پہلے ہی خاصی در ہو چکی ہے' ..... جولیا نے

''النائم ان خواتین کا تماشه دیکھنا۔ آئیس حمد کی آگ میں جلتا دیکھنا۔ تمہاری خوبصورتی اور پھر تمہارا لباس دیکھ کر اگر یہاں کی ساری خواتین جل بھن کر کباب نہ ہو جا کیں تو میرانام بدل دینا''۔ صالحہ نے کہا۔

صافہ ہے ہیا۔
"فیک ہے۔ اگر تہارا خیال ہے کہ کوٹ درست ہے تو فیک
ہے۔ یہ چادد کپیننے سے کوٹ بہر حال بہتر رہے گالیکن یہ نہ ہو کہ
لہا کوٹ بہن کر میں جوکر نظر آنے لگول' ..... جولیانے مند بناتے
ہوئے کیا۔

'' کی کوئی بات نہیں۔ لیڈیز کوٹ ہے اور ٹاپ فیشن میں ہے۔ گزشتہ ماہ میں نے گریٹ لینڈ سے خریدا تھا''۔۔۔۔ صالحہ نے کہا۔ '' ارے۔ وہ سمور کا کوٹ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو اسے بیمن کر

میں سر سال کی بوڑھی نفر آنے لگ جاؤں گ' ..... جولیا نے محراتے ہوئے کہا۔

' دہنیں۔ فنکشن کوٹ ہے۔ آؤ رے ساتھ۔ اب پہلے حمییں میرے فلیٹ پر جانا ہو گا۔ پھر وہاں سے ہم آگے چلی جائیں گی''۔ صالحہ نے کہا اور جولیا کے سر ہلانے پر وہ وونوں فلیٹ سے باہر

آئیں۔ جولیانے فلیٹ کو لاک کیا اور خصوص الارم ایڈ جسٹ کر کے وہ صالحہ کے ساتھ لفٹ کے ذریعے پلازہ کے نجلے جصے میں آ گئیں۔ کچھ ور بعد وہ صالحہ کی کاریش بیٹیس اس کالونی کی طرف

یں۔ چھ دیے ہعدوہ صافیان اور یں ۔ یں اس 8وق می سرف بڑھی چکل جا رہی تھیں جہاں صالہ رہتی تھی۔ یہ صالحہ کی ذاتی کوشمی نے اتار ٹی نہیں'' ۔۔۔۔ صالحہ نے کہا۔ '' دنہیں۔ میں تماش نہیں بنا چاہتی۔ تم جاؤ'' ۔۔۔۔ جولیا نے جیکھے وار لہجے میں کہا اور والهی ڈریننگ روم کی طرف مزگلے۔

وار ہے ہیں لہا اور واہل قرارینگ روم کی حمرت سر گ"ارے ارے رک جاؤ۔ غصر کرنے کی بات نہیں ہے- ہم
نے مسئے کا حل سوچنا ہے " ..... صالحہ نے اٹھ کر جولیا کے کا ندھے پر
باتھ رکھتے ہوئے کہا-

. "متم بتاؤ کیا حل ہے۔ میرے باس اس سے اچھا اور لباس نہیں ہے۔ میں بھی پھن کر جاؤں گئ"..... جولیا نے کہا۔ "پھر تہیں اکیلے جانا ہوگا۔ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں تم پر

ہونے والی ہاتمیں برواشت نہیں کر عتی '' ..... صالحہ نے کہا۔ ''میں نے کب کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں۔ تم جاؤ'' ..... جولیا

نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ "ایک کام ہوسکتا ہے۔ میرے پاس ایک لمبا کوٹ ہے۔ تم

جیک کی بجائے وہ کوٹ پہن لو۔ اس طرح تمہارا ہے لہاں بھی چھپ جائے گا اور تم بایردہ بھی نظر آنے لگ جاد گی اور میں سب سے کہہ دوں گی کہ سوئٹرر لینڈ کی شفراویاں ایبا لباس پہنتی ہیں تو وہاں موجود سب خواتمن تم پر رشک کرنا شروع کر دیں گی''۔ صالحہ

نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا بے افتتیار نہس پڑی۔ ''تم میرا وہاں تماشہ بناؤ گی صالحہ میں کہہ رہی ہوں کہ''۔

جوايا نے کار

ومنہیں۔ یہ واقعی تم یر بے حد بچ رہا ہے اور تم میری بہن ہو اور بہنیں ایک دوسرے کو تحالف دیتی رہتی ہیں''..... صالحہ نے

مسراتے ہوئے کہا تو جولیا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسے واقعی یہ

کوٹ نے حد پیند آیا تھا اور ایک بار پھر وہ دونوں کار میں جینصیں

اس کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھیں جہاں دعوت تھی۔

''ٹریا نے حمہیں خاص طور پر کیوں بلایا ہے''.... صالحہ نے

"وہ این شادی سے سلے بھی مجھ سے ملتی رہتی تھی۔ شادی کے

بعد بھی اکثر اس کے فون آ جاتے ہیں۔ دہ میری فرینڈ ہے۔ اب

" يبي تو يوج ربى مول كه آخر اس في اس قدر اصرار كيول كما ے'' ۔۔۔۔ صالحہ نے کہا۔

''میرا تو خیال ہے کہ وہ اپنی اماں کی سے تمہارا تعارف کرانا

عامتی ہے' ..... صالحہ نے کہا۔ مسین کی بار عمران کی امال بی سے مل چکی ہوں۔ وہ اچھی

اجانک جولیا سے مخاطب ہو کر یو چھا۔

بھی اس نے فون کرتے ہوئے اصرار کیا کہ میں بھی دعوت میں

ضرور آؤل تو میں نے تمہارے بغیر آنے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھ سے نمبر لے كر حميين فون كيا اور تمباري منت كى - صرف

اس لئے کہ میں اس کی وعوت میں جا سکوں' ..... جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اب مجھے کیا معلوم" ..... جولیانے جواب دیا۔

"ب آج ے تمہارا ہوا۔ واقعی مجھ ے زیادہ سے تم پر سجا ہے"۔ "ميرا مطلب بينبين تفا" ..... جوليان چونک كركها-

کہ وہ سیکرٹ سروس کی طرف سے ملنے والی تخواہ مع الاونسز

كمشت صفدركود ، تى تقى جے وہ اپنے طور بر رفاعى ادارول كى

نذر کر دیتا تھا۔ صالحہ کے علاوہ باقی تمام ممبران اپنی تنخواہوں کا بیشتر

حصه اب طور پر رفاعی ادارول کو دیتے تھے لیکن صالح ممل تخواہ اور

الاؤنسز وے دی تھی۔ صالحہ کی کوشی میں پہنچ کر جب صالحہ نے

ائی الماری سے کوٹ تکال کر جولیا کو دیا تو اس کا رمگ، تراش اور

كيرًا جوليا كو ب حد لبند آيا۔ اس نے اے بينا تو وہ اس برواقعي

اليا عجا كه قدآدم آكينے عن اينے آپ كو ديكھ كر جوليا حيران ره

"كال ب- تهارك انتخاب كا جواب نبين صالحه يه واتعى

ٹاندار کوٹ ہے'' ..... جولیانے مزمر کر آئینے میں و کھتے ہوئے

صالحہ نے متراتے ہوئے کہا۔

ممی اور اس نے چیف سے ذاتی کوتھی میں رہنے کی خصوصی اجازت

لے رکھی تھی۔ یہاں کوتھی کے محافظ بھی تھے اور صالحہ کے ملازم بھی۔ صالحہ کے والد چونکہ ہوٹل برنس سے متعلق تھے اور ان کے ہوٹلوں

کی چین دنیا کے تقریباً ہر بوے ملک میں تھی اور صالحہ ان کی اکلوتی

بین تھی اس لئے صالحہ کے لئے دولت کوئی مسلد نہ تھی۔ یہی وج تھی

.

فاتون ہیں جھے حادر لیٹ کر ان کے سامنے جانا بڑتا ہے۔ اب مجمی ایبا بی ہوگا۔ اگر ٹریا نے کہا تو وہی مجھے جاور بھی دے گ۔ يبلي بھي اس نے مجھ حاور ميل ليب كرعمران كى امال في سے ملوايا تھا' ..... جولیا نے کہا تو صالحہ نے اثبات میں سر بلا دیا۔ تھوڑی دیے بعد وہ اس کالونی کی اس کوشی پر پہنٹے شئیں جہاں دعوت تھی۔ وہاں رنگ برتی اور نی کاروں کا میلہ سالگا ہوا تھا۔ صالحہ نے کار ایک سائیڈ یر لگائی اور پھر وہ اور جولیا کارے نیچے اتر آئیں۔ صالحہ اور جوایا کی لیڈیز بورش کی طرف رہنمائی وہاں موجود ایک مونی سی عورت نے کی اور جب وہ دونوں وہاں داخل ہوکیں تو وہاں واقعی غراروں اور شراروں كا ايك طوفان سا آيا ہوا تھا۔ موتى، تيلى، لمي، چھوئی اور درمیانے قد کی عورتوں کا میلہ سالگا ہوا تھا۔ ان میں موثی عورتیں بھی تھیں اور سینک سلائی ٹائب عورتوں کے ساتھ ساتھ ایس عورتیں بھی تھیں جن کی فکرز انتہائی متناسب تھیں لیکن ان سب نے چروں براس قدر میک ای تھوپ رکھے تھے کد لگتا تھا جیسے باؤڈر کی بجائے چونا اور سرخی کی بجائے کھا لگا رکھا ہو۔ ان میں جولیا اور صالحہ دونوں کے بھاری میک سے بے نیاز اور ترونازہ چرے و کھنے والوں کو دوبارہ و کھنے ہر مجبور کر دیتے تھے اور پھر ثریا ان سے آ ملی۔ اس نے شلوار ممیض کہن رکھی تھی اور گلے میں وو پٹہ تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا میک آپ تھا۔ وہاں موجود تمام خوانمن بری رشک بھری نظروں سے جولیا کو د مکھے رہی تھیں۔

''ثریا۔ کون ہیں سید بڑی خوبصورت ہیں'' ۔۔۔۔۔ الا کیوں کے ایک گروپ نے قریب آ کر ٹریا سے کہا اور پھر واقعی وہاں اور عورتی بھی انتھی ہونا شروع ہو گئیں۔

یہ سیال دارالکومت میں بی رہتی ہیں۔ اپنے والدین کی اکلوتی سارز کی چین بوری صاحرزادی ہیں اور ان کے والد کے ہوئل فائیو شارز کی چین بوری دنیا میں جھیلی ہوئی ہوئی گئے: برے فخر سے جولیا اور صالح کا

تعارف وہاں موجود لڑ کیوں اور خواتین سے کراتے ہوئے کہا۔
"نیو تو یقینا پریوں کی شخرادی ہے۔ اس قدر خوبصورت لڑ کی اور
اس قدر دیدہ زیب لباس میں نے پہلے بھی خیس ویکھا''…… ایک
لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہاتو جولیا ہے افتیار شراعی اور سب
لڑکیاں اے شرماتے و کیو کر بے افتیار کھکھلاکر نہس بڑیں۔

ربیان اسے سرمانے و بید کر ہے احقیار مسلما کر ہی ہریں۔
''آؤ تمہیں امان بی سے مواؤں۔ آؤ''…… ٹریا نے کہا اور پھر
دہ جوایا اور صالحہ کو ساتھ کئے ایک اور سائیڈ پر آ گئی۔ یہاں
کرسیوں پر بری عمر کی عورتیں بیٹی ہوئی تھیں۔ وہ سب ایک
دوسرے سے باتی کرنے میں مصروف تھیں لیکن جیسے ہی صالحہ اور
جوایا اغدر داخل ہوئیں وہ سب چونک کر ان دونوں کی طرف د کھنے
گئیں۔ ان سب کی نظروں میں ستائش اور چرے سر تحسین کے
گئیں۔ ان سب کی نظروں میں ستائش اور چرے سر تحسین کے

تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔عمران کی امال بی سادہ گر بروقارلہاس

میں ایک طرف بیٹی ایک خاتون سے باتیں کر رہی تھیں کہ ثریا، جولیا اور صالحہ کو ساتھ لے کر ان کے قریب بیٹی گئی۔ جولیا کا دل

بے اختیار زور زور سے دھڑئے لگا۔
''اہاں بی۔ ان سے ملیں۔ یہ جمائی جان کے ساتھ نیک کے کام
کرتی ہیں۔ جولیا اور صالہ''..... ثریا نے قریب جا کرکہا تو عمران کی
اماں بی نے چونک کر دونوں کو دیکھا۔ دوسرے کیے ان کے چھرے
پر یکافحت مسکراہٹ ریکٹے گئی۔

"اوه کس نامراد نے ان شغراد یول کو کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اوه ۔ یہ جولیا۔ اس سے تو میں پہلے بھی ال چک بول لیکن پہلے یہ اس قدر خوبصورت اور پیاری نہیں گئی تھی مجھے۔ اب تو یہ بے عد پیاری لگ رہی ہے " اسال بی نے اٹھ کر جولیا اور صالحہ دونوں

کے سرول پر ہاتھ رکھ کرشفقت بھرے لیج میں کہا۔ ''السلام علیم''..... جولیا نے آ ہت ہے کہا تو امال فی بے افتیار اچھل رہیں

ں پی ہے۔ ''اوہ۔ اوہ۔ تم مسلمان ہو۔ کیا واقعی''۔۔۔۔۔ اماں بی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے انتہائی حمرت بھرے کہیج میں کہا۔ شاید پہلے ان کا اس طرف خیال ہی بھی نہ گیا تھا۔

''اماں بی۔ جولیا تو طویل عرصے سے الحمدُ لله مسلمان ہو چکی میں اور میں نے بتایا ہے کہ یہ بھائی جان کے ساتھ لیکی کے کام کرتی میں''……ٹریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ادور پھر تو یہ میری بٹی ہے۔تم میری بٹی ہو جولیا۔تم مسلمان ہو من ہو۔ مجھے ایک بارشاہ صاحب نے بتایا تھا کہ جونومسلم ہوتی میں وہ سلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے سے زیادہ قابل احر ام ہوتی ہیں۔ میری بین! الله تمہارا دامن بمیشد خوشیوں سے بحرا ر کھے'' .... عمران کی امال بی نے جولیا کو اینے سینے سے لیٹاتے ہوئے کہا اور جولیا کا چرہ بتا رہا تھا کہ اے عمران کی امال کی سے اس انداز سے ل کر بے بناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ پھر عمران کی اماں نی نے جوالیا اور صالحہ کو اس قدر خلوص بھری دعا تیں ویں کہ دونوں مسرت سے سرشار ہو گئیں۔ ٹریا نے ان دونوں کو اینے وبور کی واہن سے ملوایا تو راہن کو دکھے کر وہ دونوں بے حد خوش ہو کیں۔ وہ بیاری سی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئیں اور تھوڑی در بعد ہی دلہن ان کے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ثریا نے ان دونوں کا نہ صرف شکریہ اداکیا بلکہ اس نے جوایا کے کان میں آ ہتہ سے کھے کہا تو جوایا کا سرخ وسفد چرہ شرم سے بیر بیونی کی طرح سرخ ہو گیا۔

" كي نبين" ..... جوليا نے شر ماتے ہوئے كما-

''ارے۔ ارے۔ تم تو ہم مشرقیوں سے بھی زیادہ مشرقی بن چکی ہو۔ اب تو تم لزکیوں سے بھی شرمانے گلی ہو'' سے مالحہ نے ہیں یانہیں۔ بولو' ..... صالحہ نے کہا۔

''ہاں صالحہ تم درست کہدرہی ہو۔ مجھے بھی آج اور پہلے میں ' فرق مجسین مواسر شام طور یا عملان کی املان کی کا رویہ تو

واضح فرق محسوس ہوا ہے۔ خاص طور پر عمران کی اماں بی کا روبیہ تو یمر بدلاہوا تھا۔ پہلے وہ جھے غیریت کی نظروں سے دیکھتی تھیں لیکن آج ان کی نظروں، ان کے لیج اور ان کے انداز میں ہے

سکین آج ان کی نظروں، ان کے مجھے اور ان کے انداز میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ جب انہوں نے جھے گلے لگایا تو مجھے یوں محسوں

ہوا میسے میں اپنی مگی مال سے فل رہی ہول' ..... جولیا نے کہا۔ "ممارک ہو" .... صالح نے مسکراتے ہوئے کہا۔

> "کس بات کی' …… جولیا نے چونک کر کہا۔ "تی ہے رحق میں سے سے دار النہ کئی

''تہمارے حق میں سب کے دل بدلنے کی۔ جمعے یقین ہے کہ اب عمران کی بھی بیم حالت ہو گ''…… صالحہ نے کہا۔ ''ارے نبیں۔ وہ زبانے بھر کا کھور ہے۔ ٹریا اور اس کی امال

ارے ہیں۔ وہ رہانے جبر ہ سور ہے۔ گریا اور اس ک اہاں بی کی اور بات ہے''…… جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مالحہ نے کہا۔ ن نہ

"او ونیس \_ اس وقت نیس \_ اب جمع میرے فلیٹ پر اتار دؤ"۔ جولیا نے گھیرا کر کہا تو صالحہ بے اختیار کھلکھلا کر بنس پڑی۔ ہتے ہوئے کہا۔ "میں کہ ربی ہوں کچے نہیں۔ کیوں فضول ضد کر ربی ہو"۔ جولیا نے مکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سرت سے سرشار ہے۔

''پھر میں بتا دوں کہ اس نے کیا کہا تھا''۔۔۔۔۔ صالحہ نے شرارت بھرے لیچ میں کہا۔

"بال بتاؤ" ..... جوليان كها-

"ر را نے کہا ہوگا کہ تم میری بھاہمی بنوگی جولیا۔ بولو۔ میں کی کہررہی ہوں نا"..... صالحہ نے کہا تو جولیا ہے افتیار بنس بڑی۔

بہتری میں اور اس کا ہوگا۔ تم واقعی بے حدثیز کان رکھتی ہو''۔ جولیا نے شرماتے ہوئے کہا اور صالحہ اس کی اس شرماہٹ پر بے افتیار

کھکسلاکر ہنس پڑی۔ ''ثریا بے مد شرارتی ہے۔ شادی کے بعد مجسی پہلے کی طرح شرارتی''..... جوایا نے کہا۔

''وہ شرارتی تہیں ہے جولیا۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے میں''سس صالحہ نے کہا تو جولیا بے افتیار چوک پڑی۔ ''کیا مطلب میں مجمی تہیں''سسہ جولیا نے کہا۔

''سیر چراغ شاہ صاحب کی دھا کیں کام آ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی دلوں کو بدل دیتا ہے اور تم نے آج شیا اور اس کی اماں بی کا رویہ دیکھا ہے۔ اب بولو۔ ان کے دل بدل گئے '' درامل دکانداروں سے بک بک جمک جمک کرنے کے بعد اب اس مختلف کہج میں بات کرنے کو ٹی چاہنے لگا ہے''۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''تو تم نہ کیا کرو بک بک جنگ جنگ۔ بس سیدھا سیدھا سودا لیا اور طِلے آئے'''''شمران نے کہا۔

''وہ مجھے سودا کیوں دیں گے سیدھے بھاؤ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ دکانداروں نے دکانیں مسلسل ادھار سودا لینے والوں کے لئے کھول رکھی ہیں۔ بیتو میرا کام ہے کہ بک بک جھک جھک کر کے آخرکار سودا لے آئ آتا ہوں''…… ملیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''کیا آج بھی ادھار سودالے آئے ہو'' .....عمران نے آئکھیں نکالتے ہوئے کیا۔

''آج کیا روزانہ لاتا ہوں۔ آج کیا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے لکلا ہے'' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے اور زیادہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔

"رسول تهمیں پانچ لاکھ روپے دیئے تھے۔ وہ کہال ہیں"۔ عمران نے ای طرح آئکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔

"رے بر۔ پرسوں۔ پانی لاکھ۔ صرف پانی لاکھ۔ آپ کومعلوم ب کد پرسوں سے اب تک کتنے ناشتے، کتنے کی گئے ڈنر گزر گئے میں اور آپ کو پت ہے کہ اس وقت مبنگائی کہاں پڑتی چکل ہے اور عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک غیر مکلی اخبار میں شاکع کوئی مضمون پڑھ رہا تھا کہ اے دور سے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سائی دی تو وہ مجھے کیا کہ سلیمان دوپہر اور رات کے کھانے کے لئے ضروری سامان خرید کر آیا ہوگا۔

''سلیمان''....عمران نے اونجی آواز میں کہا۔

''آیا صاحب''..... سلیمان کی آواز راہداری سے سنائی وی اور پھر تھوڑی دیر بعد سلیمان سننگ روم میں داخل ہوا۔

" بی فرمایے" .....سلیمان نے مؤدبانہ کیج میں کہا تو عمران کی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح اپنے علقوں میں گھوسنے لکیں۔ " کسی سرچ لائٹس کی طرح اپنے مسلم نے نشان قریبار نے کا سکال

''کیا ہوا ہے۔کیا بازار میں کسی نے اخلاق پڑھانے کا سکول کھول لیا ہے یا ہفتہ خوش اخلاقی منایا جا رہا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے حمرت بحرے کبچے میں کہا۔

آپ کے نخرے کہ رینہیں۔ وہ نہیں۔ یہ کیوں نہیں۔منن، چکن تو ایک طرف ٹماٹر، بھنڈیاں ان دنوں انجیر اور زینون کے بھاؤ مل رہی میں اور آپ فرما رہے ہیں کہ برسوں یانچ لاکھ رویے دیئے تھے۔ آپ بازار جاكين تو چر په طلے كداب يانچ لاكه من ايك شاي بحى سزى كا بحركانبيس لايا جا سكتا"..... سليمان نے مند بناتے ہوئے

"ارے۔ ارے۔ تم نے تو عورتوں کی طرح کونے دیے شروع كرويے\_ چلوايك لاكھ اور يڑے ہيں فطے كوث كى جيب ميں۔ وہ لے لو' .....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"وہ تو آپ چار ون پہلے مجھے وے چکے ہیں اور صرف نیلے کوٹ کا کیا، سفید شیروانی کی جیب میں آٹھ لاکھ رویے تھے۔ سیاہ جيك كى جيب مين دو لا كه تھے۔ وہ تو كب كے خرج ہو گئے۔ آخر اشد بانا پرتا ہے۔ حریے بانے برتے میں پر لی ہوتا ہو، پر وز اور سب سے زیادہ آپ کی جائے " ..... سلیمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپسی کے لئے مڑ گیا۔

"يوتو معالمه خراب بـ سليمان تو بيكم سي بهى زياده خوفاك تلاشیاں کینے لگ گیا ہے۔ اب کیا کیا جائے''.....عمران نے بربراتے ہوئے کہا اور ای لیح سلیمان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں جائے کی بیالی تھی۔

"پہ چائے آپ پیش ۔ میں ذرا بڑی بیگم صاحبہ کوفون کرلول''۔

سلیمان نے چائے کی بیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے سجیدہ لیجے میں کیا۔

''مکر کیوں۔ وجہ' ۔۔۔۔عمران نے چونک کر اور قدرے پریشان ہے کیج میں کہا۔

"بری بیگم صاحبہ کہد رہی تھیں کہ جولیا بری بیاری بی ہے اور ملمان ہے۔ میں نے تو اسے بٹی بنالیا ہے۔ میں بری بیم صاحب ے کہوں کہ وہ اپنی بیٹی میرا مطلب ہے بہو کو جلد از جلد وداع کر ك اى قليك ير لے آئيں تاكه ميں كھ آرام كرسكوں'' ..... سليمان

" یے۔ بیتم کیا کہ رہے ہو۔ امال لی جولیا کے بارے میں بی سب کھے کہیں گی۔ کہیں تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا'۔ عمران نے ایسے کہے میں کہا جسے اسے سلیمان کی بات پر یقین ہی نہ آیا

'' کیا یہ آپ غیرملی اخبار پڑھ رہے تھ' ' ۔۔۔۔۔ سلیمان نے کہا۔ "بال- كيول" ....عمران في جوتك كركها-

''اور غیر ملکی رسالے ہی پڑھتے رہتے ہیں آپ'..... سلیمان

''ہاں۔ ہاں۔ مگرتم کہنا کیا جاہتے ہو''.....عمران نے قدرے زج ہوتے ہوئے کہا۔

"آ پ كو مين الاقوامي خبرول كاعلم ب\_ آ پ كو بياتو معلوم ب

"ای لئے تو کہ رہا ہوں کہ آپ کو پوری دنیا کا علم ہے لین ا ایے گھر میں اپنے بارے میں کچونمیں معلوم کہ یبال دنیا میں بہار آپھی ہے۔ ہر طرف کھول اور شکو فے کھوٹ رہے ہیں اور جناب بیٹھے بس اخبار پڑھے چلے جا رہے ہیں'' ..... سلیمان مجی عمران کی طرح ہملا کہاں آسانی ہے باز آنے والوں میں سے تھا۔

ری بھ بہاں ، ماں برات ورات میں است کا است اسلام کے ہوگا۔ تم اب جاد '' است عمران نے اس سے اصل مات الکوانے کا اب دوسرا طریقہ اختیار کیا۔

"ارے ارے سنو میں نے بیاتو نہیں کہا کہ تم فلیٹ سے بی طِل جاؤ میں تو تہمیں کئ میں بھیج رہا تھا"..... عران نے

ں پ بورد میں رہیں ہی میں ان رہا ہے است مرات کے بوکھلائے ہوئے کہیے میں کہا۔ ''اب باتی بات کین میں آ کر س کیجئے۔ آپ کا فائدہ میں

اب بای باع بان مال الرو بحوث کے۔ اب ہ مالدہ ملک کے۔ بات من کر دل میں لاد بحوث کے۔ دیسے ان بے چارے لادور کا کیا تھور ہے کہ خوش کے موقع پر اکسفے ہونے کی بجائے کیونا شروع ہونے کی بجائے ہونے کی بجائے خوبورت فقرے پر بے افتیار بنس پڑا۔

کہ پوری دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کو بیطم نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے '' ..... سلیمان نے مند بناتے ہوئے کہا۔

"میرے کھر میں۔ کیا مطلب تہارا مطلب ہے میال قلیث پر یا امال بی کے کھر" میران کے چیرے پر چیرت اور انجمن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اے معلوم تھا کہ سلیمان غداق میں بھی الیک بات نیس کرتا جوجموث برقتی ہو۔

"بردی بیگم صاحبہ کا گھر بھی تو آپ کا گھر ہے اور آپ کی چھوٹی بین ٹریا کا گھر بھی تو آپ کا گھر ہے اور آپ کی چھوٹی بین ٹریا کا گھر بھی تو آپ کا بی گھر ہے۔
"بیتی بیچ جاتے ہواور بھی کہیں۔ ابٹریا کا گھر کہاں سے آگیا۔
وہ تو یہاں وارافکومت میں نہیں رہتی" ...... عمران نے اس بار قدر نے خصلے کہج میں کہا۔

''شیا کے دیور کا گھر ٹریا کا گھر ہی ہوا اور ٹریا کا گھر آپ کا گھر ہوا''……سلیمان نے اور زیادہ البھی ہوئی بات کر دی۔

روجمہیں تو سفارت کار ہونا چاہے تھا۔ خواہ نخواہ بادر چی بن کر میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے تم نے۔ ایک الجمعی خسم نہیں ہوتی اوپر سے دوسری الجمعین ڈال ویتے ہو کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے ادر ثریا ادر اس کے دیور کا کیا تعلق ہے''……عمران نے غصیلے لیجے مسكراتے ہوئے كہا۔

"ثریا نے جولیا کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ جولیا نے اکیلے آنے سے معذرت کر کی اور کہا کہ اگر دہ صالحہ کو بھی دعوت دے تو دہ دونوں اکھی آ کتی ہیں جس پر ثریا نے صالحہ کو بھی دعوت دے دی''۔۔۔۔۔سلیمان نے قصہ گوؤں کی طرح بات کو لمبا کرتے ہوئے کہا تا کہ سسینس نہ صرف قائم رہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہو صاہے۔۔

''پھر آگے بھی تو بولو۔ ایک تو تم میں یہ بری عادت ہے کہ سیرهی بات کو مھما پھرا کر کرتے ہو'' .....عران نے تفصیلے کیچے میں کما..

''ایک بری عادت ہو تو آ دی صبر بھی کر لے۔ اب بہت ی بری عادت بری عادت میں ہوں تو گھر کیا جائے۔ مثلاً مجھ میں بدیری عادت ہے کہ میں ادھوری بات چھوڑ کر چلا جاتا ہوں''……سلیمان نے کری سے المحت ہوئے کہا۔

''ارے۔ ارے۔ بیٹھو۔ سوری۔ غلطی ہو گئ۔ تم تو اچھی عادتوں کا مجموعہ ہو'' ''''عران نے بے چین سے لیج میں کہا۔ -

''اب کیا کیا جائے۔ جب دوسرا مدتوں بعد کی بولے تو اسے تشکیم کر لینا چاہئے۔ ہمرحال اس تقریب میں جولیا اور صالحہ نے شرکت کی اور ژیا نے انہیں دیگر عورتوں کے ساتھ ساتھ اماں فی ہے بھی لموایا اور کچر وہ ہو گیا جس کا میں نے ذکر کیا تھا''۔سلیمان ''اچھا میں معانی جاہتا ہوں اور اپنا فقرہ واپس لیتا ہوں۔ پیارے آغا سلیمان پاشا۔ آؤ ادھر کری پر میٹھو اور جھنے بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''اہجی بات سی نہیں اور یہ حالت ہے تو بات سننے کے بعد تو آپ سرکوں پر چکلیاں بجاتے اور دوڑتے نظر آئیں گئ'۔ سلیمان نے کہا۔

"تم واقعی نیزهی کھیر ہو۔ بہرحال اب بولو۔ کیا بات ہے'۔ عمران نے حقیقاً زج ہو جانے والے انداز میں کہا۔

رس کے معلوم ہے کر ٹریا کے دیور کی شادی گزشتہ او تھی'۔ سلیمان نے قدیم دور کے قصہ کوؤں کی طرح بات کا آغاز بہت دور سے کرتے ہوئے کہا۔

دور سے مرح ہوتے ہیں۔ ''ہاں اور میں نے اس شادی میں شرکت بھی کی تھی بلکہ تم بھی ساتھ دی شے''……عمران نے کہا۔

''اس شادی کے سلیلے میں آپ کی بہن ٹریائے اپنے دیور کے گھر ایک دعوت دی اور اس دعوت میں ٹریائے خصوصی طور پر مں جولیا کو بھی شرکت کی دعوت دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹریا کی شادی سے پہلے بھی ٹریا اور جولیا کی عمری چھٹی تھی''……سلیمان نے

''ہاں۔ مجھے معلوم ہے۔ ثریا، جولیا کو اپنے ساتھ یونیورٹی بھی لے جاتی تھی اپنی سہیلیوں پر رعب ڈالنے کے گئے'''……عمران نے ے کہا ہے کہ بس اب جب میں نے جولیا کو بٹی بنا لیا ہے تو اب میں جلدی ہی اسے بٹی بنا کہ گھر میں لے آؤں گی''۔۔۔۔سلیمان نے کہا۔

"تم نے کیے من لیا۔ تم تو گئے نہیں وہاں۔ کیوں۔ یہ سارا ڈرامہ تم نے کیے بنا لیا" .....عران نے کہا۔

"آپ منج کی نماز پر صف کے بعد ورزش کرنے پارک میں چلے گئے تو میں کوئی چلاگیا۔ جمعے رات ٹریا نے فون کر کے کہا تھا کہ میں منج کوئی پر آؤں۔ وہ جمعے کانا بنانے کی چند ترکیس سکھنا چاتی ہے۔ چنانچہ میں وہاں چلا گیا۔ ٹریا بڑی بیگم صاحب کے کرے میں تھی۔ اس نے جمعے بحق وہیں بلا لیا اور پجر میرے مانے بڑی بیگم صاحب نے کہا اور بعد میں ٹریا نے جمعے پوری تفصیل بتا دی " سسلیمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" (جرت ہے۔ یہ کیے ممکن ہو گیا۔ اماں بی کی ماہیت قلبی آخر کیے تبدیل ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا'' .....عران نے کہا۔ " آ ... رشی مالم سے موجد لیم ز' .....سلمان نے کہا۔

"آپ میری عدم موجودگی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو سیدهی

بات کرتے کرتے ایک بار پھر پیڑی سے اتر گیا۔
"کیا ہو گیا تھا" ..... عران نے اشتیاق آمیز کیج میں کہا۔
"دوہاں موجود تمام خواتین جولیا کے حسن اور جامہ زیجی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے برطا اسے پریوں کی شنرادی کی خطاب دے دیا" ..... سلیمان نے کہا۔

رہے رہے سند یک سے بہائے ''دہ تو دینا ہی تھا کیونکہ صالحہ اسے باقاعدہ پری بنا کر لے گئی ہو گی کیکن امال کی نے کیا کہا۔ یقیناً انہوں نے رکی انداز میں ملاقات کی ہو گ''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''نہیں۔ امال بی نے وہاں موجود تمام معزز خواقین کے سامنے جولیا کی تعریف کی۔ اس کے مسلمان ہونے پر اسے سب سے قابل احترام قرار دیا اور اسے اپنی بٹی بنانے کا اطان کرتے ہوئے جولیا کو گلے سے لگا لیا اور پھر ٹریا نے جولیا کے کان میں کہد دیا کہ امال بی بہو کو بٹی بی کہتی ہیں اور جولیا کے کان میں کہد دیا کہ امال خواتین کو اس کا گرویدہ بنا دیا''……سلیمان نے آخرکار اصل بات اگل بی دی۔

"میں نے اینے کانوں سے سا ہے کہ بڑی بیگم صاحبے نے ثریا

کوشی گیا تھا۔ وہ نجانے وہاں سے کیا اوٹ پٹانگ من کر آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ چھوٹی بہن سے اصل بات معلوم کر لول'۔ عمران نے کہا تو صالحہ ایک بار پھر بے اختیار نہس پڑی۔

" پہلے آپ بہ تو تاکس کرسلمان نے کیا بتایا ہے جے آپ اوٹ پٹاگ کہدرہ بین " اسالی نے بنتے ہوئے کہا تو عران نے سلمان کی جوایا کی تعریف کرنے اور اے امال بی کے گلے نگانے کے بارے میں بتا دیا۔

"بے اوث بٹا گگ کیے ہو گیا عمران صاحب۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ سلیمان جموث بول رہا ہے ".... صالحہ نے کہا۔

''سلیمان کو جموت بولنے کی عادت نہیں ہے لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ ضرور اندر کہیں تھیلا موجود ہے''۔ عمران نے جواب دیا تو صالحہ پھر بے اختیار ہنس پڑی اور کافی دیر تک ہنتی رہی۔

"آپ کی بات درست ہے کہ اندر کہیں کوئی ایک بات موجود ہے جمے آپ گھرلا کہد رہے ہیں جبکہ میں اسے اللہ تعالی کی رحمت کہتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا ہے "...... صالحہ نے کہا۔

" پہلے سلیمان نے بات بناتے ہوئے سسپنس پیدا کر کے میرا آوھا خون خنگ کیا اور اب تم باتی آ دھا خنگ کرنا چاہتی ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"آپ كا مطلب ب كرسب كي تنسيل س آپ كو بتا ديا

طرح کہیں'' ..... سلیمان نے کہا اور چاتے کی پیالی اٹھا کر دروازے کی طرف مڑگیا۔

''صالحہ بول رہی ہوں'' ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف ہے صالحہ کی آواز سالک دی۔

''علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس می (آ کسن) بول رہا ہوں''۔ عمران نے اپنے مخصوص فحگفتہ کہج میں کہا۔

رائ من آپ کو اپن جھوٹی بہن کیے یاد آگئ عمران صاحب''-صالحہ نے ہنتے ہوئے لہج میں کہا کیونکہ عمران اسے چھوٹی بہن کہا

''چیوٹی بہنیں جب تقریب میں شرکت کریں تو بڑے بھائیوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ کمی کی نظر تو نہیں لگ گئے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ خواتمین کی نظریں زیادہ تیکھی ہوتی ہیں اس لئے جلد لگ جاتی ہیں''……عمران نے کہا تو دوسری طرف سے صالحہ ہے افتیار ہس ردی

و میں تقریب کی بات کر رہے ہیں آپ' ..... صالحہ نے ہنتے ہوئے کہا۔

''شریا کے دیور کی شادی کی تقریب'' '''''مران نے جواب دیا۔ ''اوو۔ آپ کو کس نے بتایا ہے۔ کیا شریا نے'''''' صالحہ نے چونک کر یوچھا۔

· بہیں۔ ابھی رہا سے تو بات نہیں ہوئی۔ آغا سلیمان پاشا صبح

جانیں اور آپ کی فیم''.....سلیمان کی آواز دور سے سنائی دی اور عمران ہے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیر صرف دھمکی ہے۔ سلیمان اب خاطر داری کی تیاری بھر پور انداز میں شروع کر دے گا۔ چنانچیراس نے دوبارہ اخبار برنظریں جمادیں۔

جأئے''۔۔۔۔ صالحہ نے کہا۔ ''' عسر نہ در

''ہاں''....عمران نے جواب ویا۔

''فون پر اتنی نازک با تمی نہیں بتائی جا سکتیں اس کئے میں آپ کے فاطرداری کا دعدہ کریں آپ کے فلیے آپ کے فلیہ کریں اور اپنے ساتھ دس بارہ مشائی کے ا

بڑے ٹوکرے کیتے آئیں'' سے صالحہ نے مزے لے لے کر بولتے میں پریا

اوتے کہا۔

''دیں بارہ ٹو کرے۔ کیا پوری کالونی میں مضائی تقسیم کرنی ہے تم نے لیکن صفدر کی موجودگی کے بغیر میں مضائی کیسے باٹی جا تتی ہے''۔ عمران نے اس کے اور صفدر کے درمیان ہم آ بنگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"صفدر کا بھی اس معالمے میں بہت ہاتھ ہے اس کئے بے قکر رہیں۔ میں صفدر اور کیپٹن تکیل سمیت آپ کے طلبہ پر آردی ہوں' " سد دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوگیا تو عران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔
"سلیمان - تیاری کراو - تمہاری شرارت اب مزید مجیل رہی ہے اور صفدر، صالحہ اور کیپٹن تکیل آرہے ہیں۔ صالحہ نے کہا ہے کہ ان کی باقاعدہ خاطرداری کی جائے' " سس عمران نے او کچی آواز میں کہا۔

"مين تو شريا كا منكوايا موا سامان لين بإزار جا رما مول- آپ

طرف برمتی چلی گئی۔

میران میں پہلے ہے دو سیاہ رنگ کی کاریں موجود تھیں جن پر شوگران کے قوی پرچم موجود تھے۔ آنے دالی کار پر بھی قوی جمن الرا رہا تھا۔ کار رکتے ہی کار کا حقی دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر شوگرانی جس نے سفید کوٹ اور سیاہ رنگ کی بینٹ پہنی ہوئی تھی بہر آ گیا۔ اس کا چہرہ خاصا چوڑا تھا اور چہرے پر گہری جیدگ تھی۔ یہ شوگران کی سرکاری ایجنی ہوئی تھا اور چہرے پر گہری تھا اور یہ ادار تھا۔ یہاں اور تھا۔ یہاں اور تھا۔ یہاں اور تھا۔ یہاں اور تھی ہیڈکوارٹر بھی تھا۔ مینئگر روم بھی تھے اور آیک بوی کا کیری بھی ہیڈکوارٹر بھی تھا۔ مینئگر روم بھی تھے اور آیک بوی لائیریری بھی جبر میں دنیا بھر کے سیکرٹ ایجنوں، بڑے بڑے بین الاقوای جس میں دنیا بھر کے سیکرٹ ایجنوں، بڑے بڑے بین الاقوای

تاؤشی کارے نظتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت کی طرف برصتا چا گیا۔ شوگرانی ایک دوسرے کا استقبال کرنے اور اس کارروائی میں وقت ضائع کرنے کے عادی نہ تنے اس لئے کوئی آدی چیف کے استقبال کے لئے وہاں موجود نہ تھا۔ چیف اپنے عملی ہیڈکوارٹر سے جو ایک ایس عمارت میں تھا جے خفیہ رکھا جاتا تھا یہاں ایک ضروری میٹنگ کے لئے پہنچا تھا۔ عمارت میں داخل ہو کر وہ سیدھا میٹنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کے ساتھ میٹنگ کے لئے پائیشا ہے شوگرانی سفیر کوچاؤ شوگران کی قوی میٹنگ کے لئے پائیشا ہے شوگرانی سفیر کوچاؤ شوگران کی قوی معلائی کے مشیر ہو پیگ پہلے ہے موجود تھے۔ ان دونوں کی سرکاری

شوگران دارافکومت کے شالی نواقی علاقے میں ایک سائیڈ پر ہٹ کر بنی ہوئی ایک احاطہ نما شمارت کے سامنے ساہ رنگ کی کار رکی تو جہازی سائز کے اس گیٹ کے سامنے موجود ووسکے دربان تیزی ہے آگے بڑھے۔

'' مِها نک کھولو''۔۔۔۔ کار کی ایک کھڑکی کا شیشہ تھوڑا سا بینچے ہوا اور اندر سے کسی چیٹے ناک اور چوڑے چہرے والے آ دمی نے جھا کتے ہوئے کہا۔

''یں سر''….. دونوں دربانوں نے انتہائی مؤدبانہ کیج میں کہا اور چیچے ہٹ کر ایک نے کھانک کی سائیڈ پر موجود ایک چھوٹے ہے بٹن پر ہاتھ رکھا تو دوسرے کمح جہازی سائز کا کھانک خود بخود اندر کی طرف کھانا چلا گیا اور کار ایک جسکتے سے بڑھ کر اندر داخل ہوئی اور پھر آ کے موجود عمارت کی سائیڈ میں ہے ہوئے کمران کی

کاریں گیراج میں موجود تھیں۔ سب جہ ڈ

ایک چھوٹی کی راہداری ہے گزر کر چیف تاؤی ایک بند دروازے کے ایک جھے پر کہا ورازے کے مانتے پہنچا اوراس نے دروازے کے ایک جھے پر پہلے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر دبایا تو دروازے کہا جا دایاں ہاتھ رکھ کا اور جلنے والا مرخ رنگ کا بلب جھماکے ہے سبز رنگ میں تبدیل ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخو کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک بیزا کانفرنس ہال تھا جس میں ایک مستطیل شکل کی کمی می میز کے گرد تقریباً بیں کے قریب کرسیاں موجود تھیں۔ ان میں سے دد کرسیوں پر دو شوگرانی میشے ہوئے تھے۔ چیف تاؤش کے اندر داخل کہوتے ہی وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔

"تشریف رکھیں" ...... چیف تاؤٹی نے کہا اور خود وہ ان دونوں کے درمیان اور بیز کی چھوٹی سائیڈ پر رکھی ہوئی کری پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیعد وہ دونوں بھی بیٹھ گئے حالانکد ان میں سے ایک پاکٹیٹ میں شوگران کا سفیر تھا جبکہ دوسرا قومی سلامتی کا مشیر تھا لیکن شوگران میں شوگران کے صدر اور پرائم ششر کے بعد پروٹوکول کے کاظ ہے تیسرا نمبر سرکاری ایجنس ہوزنگ کے چیف تاؤٹی کو دیا گیا تھا اس لئے سفیر اور قومی سلامتی کے مشیر نہ صرف ان کی آمد سے پہلے میٹنگ روم میں موجود شھے بلکہ انہوں نے کھڑے ہوکر چیف تاؤٹی کا استقبال کیا تھا۔

"آپ کو يهال کال کرنے کا ايك مقصد ہے اور وہ يد كد يونان

میں جاری ایک سفارت کار مادام ہوجا تک کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق مادام ہوجا تک نے ایک مسلم تنظیم ضرب مسلم کے اڈول اور ان کے سربرآ وردہ افراد کے بارے میں معلومات حاصل کی جیں۔ اس تنظیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس قدر خفیہ ہے کہ اسرائیلی ایجنٹس طویل عرصے سے سرتوڑ کوششوں کے باوجود ان کے بارے میں معمولی سی معلومات بھی ماصل نہیں کر سکے۔ مادام ہوجا تگ کو یہ معلومات اتفاقاً مل می تھیں۔ اس نے ان معلومات کو شوگران بھجوانے کے بارے میں سویا تاکہ اگر بیمعلومات شوگران کے کسی مفاد میں استعال کی جا عیں تو کی جائیں۔ بیمعلومات ایک مائکروشی میں بند تھیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ معلومات وہاں سے بھجوائی جاتمی اسرائیلی ایجنوں نے مادام ہوجا تگ پررید کر دیا۔ مادام ہوجا تگ کو تحفظ کے لتے ایک مسلم ملک کراکش کے سفارت خانے میں بناہ لینا بڑی لیکن وہاں کسی دوسری یارٹی نے خوفناک انداز میں حملہ کر دیااور وہ لوگ مادام ہوجا تک کو اغوا کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے جہاں کراکش سفارت خانے کے محافظ اور سفارت کار ہلاک ہوتے وہاں حملہ آ وروں کے بھی کئی افراد ہلاک ہوئے کیکن وہ اپنے ہلاک شدہ افراد کی لاشیں ساتھ واپس لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمیں جب یہ اطلاع کی تو ہم نے وہاں اپنی ایجنسی کی خصوصی فیم بھجوائی لیکن ٹیم کی سرتوڑ کوششوں کے بعد صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ

87

میرے انتعفیٰ سے شوگران کی عزت واپس نہیں لائی جا عتی۔ میں نے اس سلیلے میں غیر مکی دوستوں سے مشورہ کیا تو مجھے کہا گیا کہ جیوش یاور کے مقابل اگر کوئی ایجنس کامیاب ہو عمق ہے تو وہ یا کیشیا سیرٹ سروس ہے جس کا چیف ایجٹ علی عمران نام کا آدی ہے لین یہ ایجنی صرف اس صورت میں حرکت میں آ سکتی ہے کہ اس کا خفید سربراہ ایکسٹو رضامند ہو جائے اس کے لئے بھی بانگ کی مئی اور اتفاق سے ہمیں ایک ایبا آدی مل گیا جو ضرب مسلم کا نمائندہ ہے کیونکہ ضرب مسلم کو یہ اطلاع مل چی ہے کہ اس کے اڈے، ٹھکانے اور سربرآ وردہ افراد کے بارے میں اطلاعات مادام موجا تک کو اتفاقاً مل چکی میں اور اسرائیلی ایجنت اے حاصل کرنے کے دریے تھے کہ اجا تک مادام ہوجا مگ کو کراکش کے سفارت فانے برحملہ کرنے کے بعد اغوا کر لیا گیا۔ کو انہوں نے وقتی طور پر اینے اڈے خالی کر دیے لیکن ابھی تک ان کے اڈوں یر معمولی سا رید بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اسرائیلی حکومت یا ایجنٹوں تک معلومات پنجی میں اس لئے ان کا خیال ہے کہ مادام ہوجا تگ سے اغوا کنندگان معلومات حاصل نہیں کر سکے لیکن وہ اس بارے میں كنفرميشن جائي جي اور ان كى نظري بهى ماكيشيا سيرث سروس ير جا تھبریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑے فلطینی رہنما کو اس بات يرة ماده كيا كه وه باكيشيائي حكومت اورخصوصاً ياكيشيا سيكرث سروس كو اس مشن کی میمیل بر آمادہ کرے۔ پھر بات ہوئی اور یا کیشیا کے

حملہ آ وروں کا تعلق یہود ہوں کی کسی خفیہ تنظیم جیوش یاور سے تھا اور بس۔ اس سے زیادہ معلومات نہیں مل عیس۔ جیوش یادر کے بارے میں بھی کہیں ہے کوئی معلوبات نہیں مل عیس اور مادام موجا تگ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ مادام ہوجا تگ کے بارے میں ان کی فائل میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ بجین سے ایک خطرناک بیاری میں مبتلا میں اور انہیں زندہ رہنے کے لئے روزانہ اورمستقل طور برادویات استعال کرنا برتی میں اس کئے ہمیں یقین ہے کہ مادام ہوجا تک کو جب یہ ادویات نہیں ملی ہوں گی تو وہ یقیناً ہلاک ہو چکی ہوں گی لیکن ان کی لاش بھی نہیں مل سکی اور یہ شوگران کی عزت کا معاملہ بن گیا۔ جب میں نے بیساری ربورٹ شوکران کے صدر اور وزیراعظم کو پیش کی تو انہوں نے مادام ہوجا تگ کو مردہ یا زندہ ہر حالت میں واپس لانے کے احکامات صادر کر دیئے۔ ان ادکامات کے بعد ہم نے اپن ایجنس کی پوری قوت مادام ہوجا تگ کا سراغ لگانے اور انہیں واپس لانے پر جھونک دی لیکن مجھے اعتراف ہے کہ ہم ان کا سراغ لگانا تو ایک طرف اس جیوش یاور کے بارے میں بھی زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکے جس پر میں نے صدر صاحب سے ملاقات کی اور این ناکای کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا لیکن انہوں نے میرا استعفیٰ منظور کرنے کی بجائے مجھے ہدایت کی کہ میں کسی ایسے دوسرے ملک کی ا يجنيوں سے كام لول جو يہ كام كر عتى مول كونكه ان كے مطابق

سکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان جو کہ پاکیشیا سکرٹ سروس سے متعلق ہیں، نے صرف اتنا وعدہ کیا کہ وہ چیف ایکسٹو کو اس بر آ مادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مادام ہوجا تک کی واپسی کے لئے ہم بھی یا کیٹیا سیرٹ سروس کو حرکت میں لانا جائے ہیں اور آپ دونوں کو اس لئے یہاں بلایا گیا ہے تاکہ تمام طالات آپ کے سامنے رکھ کر آپ ہے درخواست کی جائے کہ آپ سرسلطان کو اس بات برحتی طور بر آ مادہ کریں کہ وہ یاکیشیا سیرٹ سروس کے ذریعے مادام ہوجا مگ کی مروہ یا زندہ واپسی کرا دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جناب ہو پنگ اور آپ جناب کوجاؤ کے تعلقات سرسلطان ے ذاتی حد تک ہیں۔ میں نے پوری تفصیل سے معاملات آپ کے سامنے رکھ ویئے ہیں۔ اب آپ فرمائیں کہ آپ کیا کہتے میں' ..... چیف تاوُشی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جبکہ اس دوران کوجاؤ اور ہو پنگ دونوں خاموش بیٹھے سنتے رہے۔

"جناب صدر کے احکامات درست ہیں۔ مادام ہو چا تک کا انوا اور ان کی واپسی نہ ہوتا پوری دنیا میں شوگران کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ الی با تمیں چھپی نہیں رہیں۔ جہاں تک پاکیشا سیکرٹ سروس کا تعلق نہیں ہے سروس کا تعلق نہیں ہے البتہ سرسلطان سے ہمارہ براہ راست اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے البتہ سرسلطان سے ہمارے برائے گہرے اور دوستانہ روابط ہیں اور صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سفارت کاروں اور اعلی حکام سے ان کے گہرے روابط ہیں اور وہ بھی ان کی بے حد

عزت کرتے ہیں۔ میں ان سے نون پر درخواست کروں گا کہ وہ ذاتی دلچپی لے کر اس مثن میں شوگران کی بدو کریں اور مجھے یقین ہے کہ وہ یقینا ہمارے ساتھ تعاون کریں گے''…… تو می سلامتی کے مشیر ہو پٹک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"جناب میرے تو سرسلطان سے ذاتی نوعیت کے تعلقات بیں اور ہم ایک دوسرے کے گھر فیلی سمیت آتے جاتے رہجے بیں۔ میں خود ان کے آفس جا کر ان سے درخواست کروں گا اور ویے بھی نہ صرف سرسلطان بلکہ پورے پاکیشیا میں شوگران کی دوتی کو عزت دی جاتی ہے اس لئے بچھے سو فیصد یعین ہے کہ میں سرسلطان کو اس بات پر آبادہ کرلوں گا کہ وہ سیرٹ سروس کو حرکت میں لئے آسی ۔ آپ قطعاً بے فکر رہیں۔ یہ کام میری ذمہ داری پر چور دیں'' سے مغیر کو چاؤئے نے بزے اعتاد بھرے لیجے میں جواب دیے جو کیا۔

''فیک ہے۔ آپ مجھ سے رابطہ میں رہیں گے اور سرسلطان کو میری طرف سے بھی بتا دیں کہ ہم اس مثن کے دوران ان کی ہر طرح مدد کرنے کے لئے تیار رہیں گئ'۔۔۔۔۔ چیف نے اشختے ہوئے کہا تو چاد اور ہو پنگ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

''لیں س''۔۔۔۔۔سفیر کوچاؤ نے کہا تو چیف سر ہلاتا ہوا مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ''چلو میں کھلا دیتا ہوں۔ چھوٹی بہن کی خوشی بھی تو ہو گئ'۔ عمران نے معنی خیز نظروں سے صالحہ اور صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو کیپٹن تکلیل بے اختیار بنس پڑا۔

''صالحہ ہمیں یہ کبہ کر ساتھ لائی ہے کہ آپ کو سلیمان نے شادی کی تقریب کے سلیلے میں ہونے والی دعوت کے بارے میں بتایا ہے اور آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی اماں بی مس جولیا کو بہو بنا تحق میں'' ۔۔۔۔۔صفور نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ گو مجھے معلوم ہے کہ صالحہ اور سلیمان وونوں غلط بیائی نہیں کر رہے لیکن میں ائی امال بی کو آپ سب سے زیادہ جاتا ہوں۔ وہ الیا کر ہی نہیں شکتیں اور نہ ہی الیے الفاظ کہ سکتی ہیں۔ وہ الی نہیں ہیں کہ ان پر کوئی ضد سوار ہو 'ین ان کی قلبی اور ذہنی کیفیت ہی الیک ہے کہ وہ غیر ملیوں کو اور خاص طور پر گورے نوگوں کے ایمان پر یقین ہی نہیں رکھتیں'' ۔۔۔۔۔عمران نے جواب

''صالحه ای لئے تو ہمیں ساتھ لائی ہے کیونکہ اس ماہیت قلمی کی واردات میں کی حد تک ہم بھی شریک ہیں'' ..... صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔

''کیا مطلب۔ کیا کوئی خاص بات ہوگئ ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے حیرت بحرے لیجے میں کہا۔

" بہلے آپ بتا کیں کہ سلمان نے آپ کو کیا بتایا ہے" .....مغدر

کال بیل کی آواز سنتے ہی عمران سجھ گیا کہ صالحہ آئی ہوگ۔ جہاں تک صفرر اور کیپٹن کلیل کے آنے کا تعلق تھا تو اسے یقین تھا کہ مصالحہ انہیں ساتھ نہیں الائی ہوگی کے کہا تعلق ان کا اس نوائی تقریب کیا تعلق ہو سکتا تھا لیکن جب اس نے دروازہ کھلنے پر صفرراور کیپٹن کلیل کی آوازیں سنیں جو سلیمان سے سلام دعا کر رہے تھے تواس کے چہرے پر جیرت کے تاثرات الجرآئے۔ چند محول بعد صالح، صفرر اور کیپٹن کلیل کے ساتھ سنگ روم میں واغل ہوئی تو عمران ان کے اشتقال کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔

''ارے میں تو سمجھا تھا کہ مضائی کے ٹوکرے لے کر آؤ گے مگر تم تو خالی ہاتھ آ رہے ہو'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

''مشائی تو آپ نے متلوانی ہے عمران صاحب' ..... صفرر اور کیٹین تکیل کے بولنے سے پہلے صالحہ بول بڑی۔ نہیں تمہاری بات' .....عمران نے کہا۔

سی باری ہے۔ اس مران سے ہے۔ ''صالحہ۔ تم پہلے عمران صاحب کو وہ منظر تفصیل سے بتاؤ جوتم نے جولیا کے فلیٹ یر دیکھا تھا''۔۔۔۔۔صفدر نے کہا۔

'' منظر اور جولیا کے فلیٹ پر۔ بیتم کیا پیلیاں مجموا رہے ہو۔ کمل کر بات کرو'' ..... عمران نے اس بار قدرے عصلے لیجے میں کہا لیکن ای لیحے سلیمان ٹرائی دھلیاتا ہوا اندر آگیا تو صالحہ خاموش

ربی-''بہت شکر یہ سلیمان۔ تم نے کچھ زیادہ ہی تکلف کر دیا ہے''۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''سلیمان آپ کی محبت میں رہ کر اب واقعی بے حد تیز ہوگیا ہے'' ۔۔۔۔۔ صفدر نے ہشتے ہوئے کہا۔ ''وہ میری محبت میں رہ کر تیز نہیں ہوا۔ میں اس کی محبت میں نے کہا تو عمران نے سلیمان کی بتائی ہوئی بات دوہرا دی۔ ''تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کی امال کی ایسے الفاظ جولیا کے کئیس کہہ سکتیں اور نہ ہی وہ جولیا کو اس طرح کھلے عام اپنی بہو

سے میں ہد میں اور یہ می رواجی اس میں است است کا اعلان کر منتی ہیں ''..... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بنانے کا اعلان کر منتی ہیں'' ...... صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بنانے کا اعلان کر منتی ہیں۔

''ہاں۔ بھے سو فیصد لیتین ہے''۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''ہمیں صالحہ نے بتایا ہے کہ وہ اور جولیا ثریا کی وقوت پر اس تقریب میں شریک ہوئی تھیں اور دہاں جس طرح جولیا کو سراہا گیا

اور جس طرح آپ کی امال بی نے جولیا کو سراہا اور اسے کلے لگا کر بی بنانے کا اطلان کیا وہ ساری تفصیل ہمیں صالحہ نے بتائی اور پھر ہم نے فون کر کے جب مس جولیا سے بات کی تو مس جولیا کی

خوثی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ اتی خوثی اسے پہلے مجھی نہیں ملی تھی' .....مندر نے کہا تو عمران کا چمرہ حمرت کی شدت مے گراسا گیا۔

"لکن به سب ہوا کیے۔ اور تم کہد رہے تھے کہ تم اور کیٹن شکیل اس میں شریک رہے ہو۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا"۔ عمران نے کہا۔

''عران صاحب یہ سب سید چراغ شاہ صاحب کی دُعاوٰں کا اور اللہ تعالٰی کی رحمت کا نتیجہ ہے''۔۔۔۔۔مفدر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔

"سيد جراغ شاه صاحب كى دعاؤل كاركيا مطلب من سمجما

''سید چراغ شاہ صاحب اس معالمے میں کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم تو نہیں ہیں''۔۔۔۔،عمران نے جیرت بھرے لہج میں کھا۔

''دو ایسے علیم میں عمران صاحب جو بغیر ادویات کے علاج کرتے ہیں اور میرے نقلہ نظر میں جوایا کو کی ڈاکٹر یا علیم کے علاج کان کی ضرورت نمیں تھی میسا کہ آپ نے پہلے خود کہا ہے کہ جوایا ہے حد میچور ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ اسے کی بزرگ کی شفقت اور مجت جا ہے ہے دہ اپنا مر پرست محموں کر سکے اور اس کے لئے میرے نزدیک مید جائے شاہ صاحب سے بہتر اور کوئی نہ ہوسکا تھا'' سے کیٹری قبل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' بہرحال بھر شاہ صاحب نے کیا کہا۔ وہ تو ناراض ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا مسئلہ لے آئے ہو'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو صالحہ، صفار اور کیبٹن فکیل منیوں بے اختیار مسکرا دیئے۔

''جی نہیں۔ کیٹی تکیل کا خیال درست ثابت ہوا اور شاہ صاحب نے نہ صرف جولیا کے سر پر شفقت مجرا ہاتھ رکھا بلکہ اسے اپنی بنی کا اعزاز مجمی بخش دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آ ۔ کی اور جولیا کی شادی ضرور ہوگی لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت آئے گا تو مجر تمام رکاوٹیمں دور ہو جا کمیں گی''……صالحہ نے کہا۔

'' بیشاہ صاحب نے کہا تھا۔ کیا واقعی'' .....عمران کے لیجے میں

رہ کر اچھا سامع بن گیا ہول اور کہا جاتا ہے کہ اچھا سامع بہترین خوشاری ہوتا ہے'' ..... عمران نے کہا اور کمرہ ایک بار چر قبقبول سے کوئے آگی۔

"ہاں۔ تمہاری بات درست ہے لیکن بہرحال کھر کیا ہوا۔ آگ بتاؤ" ۔۔۔۔۔ عمران نے بات کرتے کرتے بات پلٹتے ہوئے کہا تو صالحہ نے صفور اور کیٹین تکلیل سے جولیا کے بارے میں مشورے کی تفصیل بتائی اور پھر بیابھی بتا دیا کہ کیٹین تکلیل کے مشورے پر دہ جولیا کو ساتھ لے کرسید تجانع شاہ صاحب کے پاس چلے گئے۔ بعداب جولیا کی کیا حالت ہے' .....عمران نے کہا۔

''جولیا اب بالکل ٹھیک ہے عمران صاحب اور یہ بھی بتا دوں کہ شاہ صاحب اور امال فی سے ملاقات کے بعد اب جولیا کو سو فیصد یعین ہو گیا ہے کہ وہ پاکیشا میں اکمی نہیں ہے اور نہ ہی لاوارث ہے اس لئے اب اس کی بھی ماہیت قلبی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب وہ بھی آپ کے نداق کا ترکی ہترکی جواب وے عتی ہے اس لئے آپ بھی اب ہوشیار رہیں' ''سس صالحہ نے کہا۔

'' جھے اس سے کوئی دلچی خیس ہے کہ اس کی ماہیت قلبی پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب جولیا مٹن میں اپنی صلاحتیں بروئے کار لانے کے قابل ہو گئ ہے یا خیس''……عران نے کہا۔

''تو آپ کو جوالیا ہے کوئی ولچی نہیں ہے۔ صرف مثن ہے دلچیں ہے'' ۔۔۔۔ صالحہ نے براسا منہ بناتے ہوئے کہا۔

'' یکھے کی غیر خاتون سے کیا دلچیں ہوسکتی ہے۔ امال بی کی جوتیاں بری مضبوط ہوتی ہیں'' ....عران نے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی شاہ صاحب کے پاس لے جانا پڑے گا عمران صاحب' ..... صفدر نے ہے ساختہ کہا تو سب اختیار بنس پڑے اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تعمیٰ نئے اُٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔
"علی عمران ایم ایس کی۔ ڈی ایس کی (آکسن) مع ہمراہیان "معلی عمران ایم ایس کی۔ ڈی ایس کی (آکسن) مع ہمراہیان

واقعی حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔

''ہم نے توری آپ کی امال بی اور قانونی رکاوٹوں کا خاص طور پر ذکر کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ قادر مطلق کا جب تھم نافذ ہوتا ہے تو رکاوٹیس خود بخو دور ہو جاتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ قادر مطلق دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اس لئے تنویر اور آپ کی امال بی کا دل وہ جب چاہے بدل سکتا ہے اور قانونی رکاوٹ تو کوئی رکاوٹ ہی کہی رکاوٹ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ انسانوں کا قانون ہے۔ اے کی بھی وقت بدلا جا سکتا ہے اسے کی بھی

''عمران صاحب۔ آپ کی امال بی کا دل تو اللہ تعالی نے بدل دیا اوراس کا مظاہرہ صالحہ دیکھ چک ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وقت آنے پر تنویر کا دل بھی بدل جائے گا لیکن آپ کے دل کی اب کیا حالت ہے'' .....مفور نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''میرا دل ہو گا تو بدلا جائے گا''.....عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صالحہ بے افتیار بنس پڑی۔

''تو آپ بغیر ول کے ہیں۔ شاعر تو ایسے تھی رکھتے ہیں۔ بیدل''۔۔۔۔ صالحہ نے ہنتے ہوئے کہا۔

"شاعر بے چارے اس لئے بیدل ہوتے ہیں کہ وہ اپنا دل کی کو نذر کر چکے ہوتے ہیں اور بھی حال میرا ہے" .....عمران نے کہا تو اس بارصفدر بھی بنس بڑا۔

"مرے اور تنور کے دل کو چھوڑ کر سے بتاؤ کہ تقریب کے

جیوش پاور کا چیف کرش شیفرڈ اپنے آفس بیں بیٹھا اپنے کا موں نمیں معروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی منی نئے آئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ربیور اٹھا لیا۔ ''لیں'' .....کرش شیفرڈ نے کہا۔

''شور ان سے ہو چی کی کال ہے چیف'' ۔۔۔۔ دوسری طرف سے اس کی برش سیکرٹری کی مؤد ہانہ آواز سالگی دی۔

''اوہ۔ کراؤ بات''..... کرٹل شیفرڈ نے پونک کر کہا۔ ہو چی شوگران میں جیوش یاور کا ایجنٹ تھا۔

''ہیلو۔ ہو چی بول رہا ہوں شوگران سے''…… دومری طرف ے ایک مردانہ آ داز سائی دی۔

''یس۔ کرتل شیفرڈ بول رہا ہول'' ۔۔۔۔ کرتل شیفرڈ نے کہا۔ ''چیف۔ ایک اہم اطلاع دینے کے لئے میں نے نون کیا ہے''۔ بول رہا ہوں''.....عمران نے دانستہ ہمراہیان کا لفظ کہد دیا تھا کہ کہیں بلیک زیرو کا فون نہ ہو۔

''سلطان بول رہا ہوں۔ میں نے تم سے ایک اہم ذاتی معالمے پر فوری بات کرتی ہے۔ کیا میں تمہارے فلیٹ پر آ جاؤ یا تم میر ک آ فرر آ رہے ہو''…. دوسری طرف سے سرسلطان کی آ واز سائی دی۔
''ارے۔ ارے۔ پہلے یہاں تین تمن مہمان موجود ہیں اور میرا ایک ہفتہ مجھے فاقے کرنے پریں گے اوراب آپ کے آنے کے بعد تو آ غا سلیمان پاشا نے بھے گھر سے نکال دینا ہے اس لئے میں خود حاضر ہو رہا ہوں''۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''جلدی آؤ۔ یس شدت سے انظار کر رہا ہوں''….. دوسری طرف سے سرسلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا۔
'' لگتا ہے سرسلطان کو بھی سید جراغ شاہ صاحب کے پاس لے جانا پڑے گا۔ تب اس بڑھانے بیش ذاتی کام سرانجام دیا جا سکتا ہے''۔ عمران نے رسیور رکھتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار بٹس پڑے۔
''ہمیں اجازت دیجتے عمران صاحب''…… صفدر اور اس کے ساتھوں نے المحتے ہو۔' کہا۔

''میری طرف سے اجازت ہے کہ جو کھی گا گیا ہے وہ آپ باندھ کر ساتھ لے ما کتے ہیں'' عمران نے کہا تو کرہ بے اختیار تبتیوں سے گوں اضا۔ کا علم نہیں ہوا ہے صرف ایجنسی کا نام معلوم ہو سکا ہے کیونکہ ایک اسرائیکی ایجنٹ سے شوگرانی ایجنٹوں نے معلوم کیا ہے کہ یہ کارروائی جیوش یاور کی ہے'' ..... ہو چی نے تفسیل بتاتے ہوئے کہا۔

" دو فحیک ہے۔ ہم ان سے نمٹ لیس سے لیکن تم نے بہر مال مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے چوکنا رہنا ہے " ..... کرل شیفر ؤ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریل کو دو بار پرلیس کر دیا۔ "لیس چیف" ..... دوسری طرف سے پرشل سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔

"ولَتُكُنُّن مِينَ ٱرْتَعْرِ فَرِنَيك سے بات كراؤ" ..... كرتل شيفرة نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس کی بیشانی پر شکنیں امجر آئی تھیں۔ اس نے یا کیشا سیکرٹ سروس کے بارے میں سنا ہوا تھا لیکن بھی اس کو سجدگ ے نہیں لیا تھا جبد آر قر فرنیک ایر یمیا کی ٹاپ سرکاری الجنبي كا چيف تھا اور آ رتھر فرنيك اس كا گهرا اور مخلص دوست بھي تھا اس لئے اس نے سوچا کہ اس بارے میں آرتھر فرنیک سے تازہ ترین معلومات بھی مل سکتی ہیں اور اس سروس کو حرکت میں آنے ے پہلے ختم بھی کرایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی کہ شوگران جیہا بڑا، طاقتور اور ترقی یافتہ ملک اپنی کسی ایجنسی کو سامنے لانے کی بجائے تمام تر انحصار یا کیشیا سکرٹ سروس پر کر رہا ہے اور اس کے سیکرٹری خارجہ کو سفارشیں کرائی جا رہی ہیں۔ بیہ بات اس کوسمجھ نہ آ رہی تھی۔تھوڑی ویر بعد فون کی تھٹی نج اٹھی تو

ہو چی کا لہجہ بے حدمود بانہ تھا۔ ''کیسی اطلاع ہے'' ۔۔۔۔۔ کرمل شیفرڈ نے سخت کہج میں کہا۔

"چیف۔ شوگران کی سرکاری ایجنسی ہوزنگ کے چیف تاؤثی نے ایک خصوصی میٹنگ کال کی جس میں شوگران کا یا کیشیا میں سفیر کوجاؤ اور شوگران کی قومی سلامتی کے مشیر ہو پنگ نے شرکت کی۔ اس کی ٹیب میں نے مخصوص ذرائع سے حاصل کی۔ اس ٹیب کے مطابق شور انی اینوں کی این سفارت کار مادام ہوجا تک کی برآ مرگی میں ناکای کے بعد بہ معاملہ پاکیشا سکرٹ سروس کے ذیے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور قومی سلامتی کے مشیر اور سفیر کوجاؤ کو ہدایت کی منی ہے کہ وہ یا کیشیا کے سیرٹری وزارت خارجہ سرسلطان جو كديكرث مروى كے انظاى انجارج بين، پر دباؤ ڈالا جائے كه وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو مادام ہوجا تک کی برآ مدگی کے مشن پر کام كرنے يرآ ماده كرين " .... مو يى نے تفصيل بتاتے ہوئ كبار "لكن اس سارے سلط كا ياكيشا سے كيا تعلق ہے كه ياكيشا سکرٹ سروس کام کرے گی' ..... کرتل شیفرؤ نے جیرت بھرے لہجے

''چیف۔ ایک تو شوگران اور پاکیٹیا کے درمیان انتہائی گہرے دوستانہ روابط اور تعلقات ہیں اور دوسری بات میر کہ شوگران کی سرکاری ایجنمی کے چیف کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ ماوام ہوجا تگ کو افوا کرنے والی میروی شظیم ہے۔ گو اس بارے میں آئیس تنفیل

اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

بے تکلفا نہ تھا۔

لیتا ہے جنہیں حاصل کرنا بظاہر نامکن سمجھا جاتا ہے''۔۔۔۔ آرتھر فرنیک نے جواب دیجے ہوئے کہا۔

"اس عمران کے بارے میں فائل موجود ہے جس میں اس کے اصل چرے کی تصاویر بھی میں لیکن مید لوگ ہر قتم کے میک اپ کے باہ میں اس کے کہا جاتا ہے کہ اکثر مید لوگ میک اپ میں ہوتے ہیں" و آر قر فرنیک نے جواب دیے ہوئے کہا۔

''تم اس فاکل کی کا لی جھے جھوا دو''۔۔ کرتل شیفرز نے کہا۔ '''نھیک ہے۔ میں مجھوا دیتا ہوں۔ ویسے تمہیں اگر میری ضرورت ہو تو میں اور میری انجینی ہر وقت حاضر ہے''۔۔۔۔۔ آرتھر فرنیک نے کہا۔

''اس پیکش کا شکریہ۔ ویے چند پاکیشیائیوں کے لئے میرے آدمی ہی کانی رہیں گے لیکن اگر ضرورت بڑی تو میں حمہیں ضرور تکلیف دوں گا''۔۔۔۔کرنل شیفرڈ نے کہا۔

''اوک۔ گذبائی''۔۔۔ آر تحر فرنیک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل شیفرڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

"اگر آر تفر فرنیک جیما آ دی اس مردس کی تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیسروں کچھ نہ کچھ کام کرتی ہو گی لیکن مجھے ''یں'' ''''کرل شیفرہ نے کہا۔ ''جناب آرتھر فرنیک سے بات کریں باس'' '''' دوسری طرف سے پرشل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سائی دی۔

''ہیلو۔ کرنل شیفرڈ بول رہا ہوں' '۔۔۔۔ کرنل شیفرڈ نے کہا۔ ''لیں کرنل۔ میں آرفقر فرنیک بول رہا ہوں۔ آج کیے یاد کر لیا''۔۔۔۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سائی دی۔ لہجہ بے عد

"آر قر فرنیک میمیں پاکیٹیا سکرٹ سروں کے بارے میں کچھ معلومات بیں' ..... کرٹل شیفرڈ نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کما

''ہاں۔ مگرتم کیوں پوچھ رہے ہو' ..... آرتھر فرنیک نے چونک بوچھا۔

"ایک معاطم میں شاید امارا اس سے کراؤ ہو جائے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں پہلے سے معلومات عاصل کر لوں" .....کرل شفرؤ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"خاصی تیز اور فعال سروں ہے۔ خاص طور پر اس کے لئے کام کرنے والا عمران تامی ایجنٹ خطرناک سمجھا جاتا ہے اور مید بھی کہا جاتا ہے کہ عمران کے پوری دنیا میں تقریباً ہر فیلڈ کے اہم آ دمیوں سے رابطے رہتے ہیں اور وہ ایک معلومات بھی آسانی سے حاصل کر "كيتى كو ساتھ لے كر ميرے آفس ميں آجاؤ۔ تم سے انتهالًى ضرورى بات كرنى ہے" ..... كرفل شيفرذ نے تيز ليج ميں كها اور اس كے ساتھ ىى اس نے كريدل كو دو بار دما ديا۔

''لیں سر'' ..... دوسری طرف سے برسل سیکرٹری کی مؤد بانہ آ واز نائی دی۔

"وكثر اور اس كى بيوى كيتى كو ميس نے كال كيا ہے۔ انہيں میرے آفس مجوا دینا''..... کرال شیفرڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس نے عمران کے خاتمے کا مثن وکٹر اور کیتھی کے حوالے کرنے کا فیصله کیا تھا۔ دونوں میاں بیوی ایکر مین سرکاری ایجنس میں کام كرتے تھے ليكن ضرورت بڑنے پر وہ جيوش باور كے لئے بھى كام كيا كرتے تھے اس كے لئے وہ اين سركارى ايجنى سے رخصت لے لیا کرتے تھے اور چونکہ اس سرکاری ایجبنی کا چیف بھی کٹو يبودي تھا اس لئے وہ بغير كى اعتراض كے جيوش باور كے لئے كام كرنے كى غرض سے انہيں طويل چھٹياں دے ديا كرتا تھا جبكہ جيوش یاور کی طرف ہے بھی ان وونوں کو بھاری شخواہیں اور الاؤنسز وغیرہ با قاعد کی ہے ملتے رہتے تھے۔ ویسے یہ دونوں میاں بوی ایکر بمیا ك تاب ايجنول من شائل ك جاتے تھے۔ بے صد ذين، فعال اور مستعد ایجن تھے۔ یمی وجہ تھی کہ ایکریمیا میں ایجنوں اور مجرموں کی ونیا میں انہیں وائٹ رہزرز کے نام سے بکارا جاتا تھا اور وہ اینے نام کی طرح تھے بھی سمی۔ دونوں میال بیوی متاسب

اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا بندوبت کر دینا چاہئے "..... کرال شیفرڈ نے بربرداتے ہوئے کہا اور ایک بار چر رسیور افغا کر کریڈل کو دو بار پریس کر دیا۔

"لیں سر" ...... دوسری طرف سے اس کی پرش سکرٹری کی آواز ان دی-

''وکٹر جہاں بھی ہو اس سے میری بات کراؤ''۔۔۔۔۔کٹل شیفرڈ نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔تھوڑی دیر بعد فون کی تھنٹی نئے اٹھی تو کرٹل شیفرڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''یں''.....کرٹل شیفرڈ نے اپنے مخصوص کیج میں کہا۔ ''وکٹر لائن پر ہیں چیف''..... پرش سیکرٹری نے مؤدبانہ کیج ں کہا۔

" كراؤ بات " ..... كرثل شيفرؤ نے كہا-

''میلو چیف۔ میں وکٹر بول رہا ہول''..... چند کھوں بعد ایک مردانہ آواز سائی دی۔

''تم اس وقت کہاں موجود ہو''.....کرش شیفرڈ نے پوچھا۔ ''بہیں ناراک میں ہول چیف''..... وکٹر نے جواب دیا۔ ''کیتھی کہاں ہے''......کرش شیفرڈ نے پوچھا۔

" کیتی بھی مییں ہے۔ ہم دوروز پہلے لاطینی ایکر یمیا سے مشن ممل کر کے واپس آئے ہیں'' ..... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کما

اور ورزقی جسوں کے مالک تھے۔ نظانہ بازی اور مارش آ رئ میں اور ورزقی جسوں کے مالک تھے۔ برقشم کا اسلی چلانے میں بھی مہارت رکھتے تھے اس لئے وائٹ ریزرز کے ساتھ بے شار کارنا ہے مشعوب تھے۔ وہ ماراک کے ایک گرژری فلیٹ میں رہتے تھے اور دونوں میاں بیوی کے پاس منیحدہ ملیحدہ کاریں تھیں۔ وکئر شخیہ آ دی تھا۔ وہ کس مینیورٹ کے پروفیسر کی طرح ہم وقت سوچ میں غرق اور بے حد نجیدہ نظر آ تا تھا جبکہ کیتھی خوش حراح اور حق میں مراح اور میں میں کرو یہور کی مالک تھی اس لئے وہ وکئر کو پروفیسر کہہ کر چیئرتی تھی۔ دونوں کموں میں دوروں کے جو بیوری تھے اور دنیا بھر میں میدویوں کی سرباندی کے خواب و کیستے رہتے تھے۔

'' کرنل شیفرڈ، وکٹر اور کیتی کو کال کر کے خود اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ چر نجانے کتنی دیر بعد انٹرکام کی تھنٹی نج انٹمی تو اس نے چونک کر انٹرکام کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''یں'' ..... کرنل شیفرڈ نے کہا۔

"وکر اور لیھی حاضری کی اجازت جاہے ہیں" ، ووسری اطرف ہے ایک مؤدبائد آواز سائی دی۔

'' بھجوا دو''..... کرنل شیفرؤ نے کہا اور رسیور رکھ کر س نے سامنے موجود فائل کو بند کر کے میز کی دراز میں رکھ کر دراز بند کی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور درمیانے قد اور ورزشی جسم کا ایک آ دئی

اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس سے قدر نے نگل ہوئی قد کی ایک ورزشی اور متناسب جم کی عورت تھی جس کے سر کے بال مردوں کے بالوں کی طرح تراشے ہوئے تھے۔ مرد کے چبرے پر جبیدگ اور قدرے موج کا تاثر نمایاں تھا جبکہ عورت کے چبرے پر بکل می شوخی نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ دونوں نے کمرے میں وافل ہو کر مؤدیانہ انداز میں سلام کیا۔

ر ووہ الدار میں ملام ہا۔

"آؤ و کم اور کیتھی ۔ بیٹھو" کرل شیفرڈ نے مسکراتے ہوئے
کہا اور وہ دونوں میز کی دوسری طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وکش نے
نیلے رنگ کا سوت بہنا ہوا تھا اور سرخ رنگ کی ٹائی باندھ رکھی تھی
جہا کہتھی نے جیز کی بینٹ اور گہرے سرکی رنگ کی شرث بہنی
ہوئی تھی جس پر زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول نمایاں نظر آ
دے تھے۔ کاندھے ے ایک لیدر بیگ لاکا ہوا تھا جو اس نے
کاندھے ے اتارکر کری کے ساتھ رکھ دیا تھا۔

'' کیا تم دونوں کبھی ایٹیا گئے ہو''..... کرٹل شیفرڈ نے آگے کی طرف چھتے ہوئے کہا۔

''لیں چیف۔ میں نے کئی مشن وہاں کمل کئے ہیں'' ..... وکڑ نے سنجیدہ لیچے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' بچھے تو ایشیا اس لئے بھی پند ہے کہ وہاں کی عورتیں بوی خوبصورت ہوتی میں اور مرد ان کے آگے پیچھے گھومتے نظر آتے ہیں''۔ کیتھی نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرتل شیفرڈ بے اختیار مسکرا دیا۔

" باكيشا مين كوئى مثن تمل كيا بي تم ني " سيرقل شيفرؤ في

" "دلیں چیف۔ ایک سرکاری مثن وہاں سرانجام دیا تھا۔ ایک سفیر کو افوا کرنا تھا' "..... وکئر نے ای طرح سجیدہ کہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"پاکیشا سکرٹ سروی کے بارے میں تمہارے پاس معلومات بین اسسے کرنل شیفر ڈ نے کہا تو اس بار وکٹر اور کیتی دونوں بے افتیار چونک پڑے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ایک لیجے کے لئے معنی خیز نظروں ہے دیکھا اور پھر بے افتیار ایک طویل سانس لیا۔
"لیس چیف۔ پاکیشیا سکرٹ سروی کے بارے میں تو کمی کو مکمل معلومات عاصل نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ اور ان کا چیف سب خفیہ رہتے ہیں۔ البتہ ان کے لئے کام کرنے والا ایک ایجٹ علی عمران بے مدمروف ایجنٹ ہے " سے وکٹر نے جواب دیا۔
"کیا تمہاری ای سے ذاتی طور پر ملاقات ہوئی ہے " سے کرل

شیفرؤنے بوچھا۔
''لیں چیف۔ ایک بار ہمارا اس سے مقابلہ ہوتے ہوتے رہ گیا
تفار چیکہ ہم اپنا مثن بہلے ہی کمل کر چکے تھے اس لئے ہم نے
مقابلہ کرنے کی بجائے وہاں سے وائیں آنا زیادہ بہتر سمجھا اور ہم
دونوں وہاں سے کافرستان آ گئے لیکن آپ کیول سے سب بوچھ
رسے ہیں۔ کیا پاکیٹیا سیکرٹ سروں کے ظاف کوئی مشن ہے''۔ وکڑ

ے ہا۔ ''دمشن حارانہیں ہے۔ ان کا ہے''۔۔۔۔۔کرٹل شیفرڈ نے جواب دیا تو دکٹر اور کیتھی دونوں بے اختیار چونک پڑے۔

ر در کر طور کا روزوں ہے۔ سیار یوف پرے۔ ''ان کا مشن کہاں۔ کیا ہے'' ..... وکٹر نے حیران ہو کر پو چھا۔ ''میں متہبیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں'' .... کرٹل شیفرڈ نے کہا اور

''میں حمہیں مختفر طور پر بتا دیتا ہوں'' ۔۔۔۔ کرتل شیفرڈ نے کہا اور پھر ایونان سے شوگرانی سفارت کار مادام ہوچانگ کے اغوا اور اسے کونیا آئی لینڈ کے بیڈ کوارٹر بھوانا، ضرب مسلم کے بارے میں معلومات کے حصول اور پھر مادام ہوچانگ کی بیاری کے بارے میں خضرطور پر بتا دیا۔

"اب بیختی اطلاع می ہے کہ شوگران عکومت بادام ہوچا تک کی واپسی کے لئے پاکیفیا سیرٹ سروں کی خد بات حاصل کر رہی ہے۔ ابھی بید اطلاع حتی نہیں ہے کہ پاکیفیا سیرٹ سروں اس شوگرانی مٹن پر کام کرے گی بھی سی یا نہیں لیکن زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ شوگران اور پاکیفیا کے درمیان گہر نے تعلقات و روابط کے فیش نظر وہ اس مٹن پر کام کرنے کی حای بھر لیس گے۔ اس پر میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ یہاں آئیں اور نم ان کا مقابلہ کریں کیوں نہ ہم پیشل حملہ کر کے اس عمران کا خاتمہ کر دیں اور میں نے تمہیں ای کام کے لئے بلایا ہے"۔ کرنل شیغرڈ نے کہا۔

"ہمارا وہال ٹارگٹ صرف عمران کا خاتمہ ہوگا"..... وکثر نے

"بال - اس طرح پاکیٹیا سکرٹ مروس کی سمجھو روح ختم ہو اس کا سال اس اس طرح پاکیٹیا سکرٹ مروس کی سمجھو روح ختم ہو جائے گئے ۔ باقی لوگ آگر اوھر آئے بھی سمی تو ان کا مقابلہ آسانی "بیٹیف ۔ آپ بھی تھم ویں۔ ہم ویسا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن سیدسوچ لیس کہ یہ عران اور پاکیٹیا سکرٹ مروں مثن پر کام کرنے کی اس کرنے پر آبادہ ہوگئ تو یہ انتہائی تیز رفآری ہے کام کریں گات لئے الیا نہ ہو کہ جب ہم وہاں پہنچیں اور اس عران کے فاتمہ کے لئے کوئی بلانگ کریں یہ لوگ یہاں پہنچی جا کی سے اس معلوم ہی سے اللے کوئی بلانگ کریں یہ لوگ یہاں پہنچ جا کیں۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ آئیں کی طرح کوئیا آئی لینڈ کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکے گا" ..... وکم نے کہا۔

''میں بھی وکٹر کے اتفاق کرتی ہوں چیف۔ یہ ہمارا ملک ہے جکہ پائی ان کا ملک ہے۔ وہاں انہیں سب سہولیات مہیا ہوں گ جو ہمیں بیبال میسر ہیں اس لئے ان کا بیبال مقابلہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ لامحالہ ایئر پورٹ کے ذریعے ہی بیبال پنچیں گے۔ ہم مستقل طور پر بیبال ایئر پورٹ پر گران قائم کر دیتے ہیں اور جب ان پر اچا تک فائرنگ ہوگی تو وہ کیے بی سکیس گئے' سے کیسی گئے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کیسی کے۔۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔کیسی کے۔۔۔کیسی کے۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔کیسی کیسی کے۔۔۔۔کیسی کے۔۔۔

''لکین یباں وہ کیوں آئیں گے۔ یباں آنے کی وجہ کیا ہو عتی ہے۔ یباں وہ کس کے ظاف کام کریں گئ'۔۔۔۔۔کرش شیفرڈ

''جیف۔ عران بے حد تیز اور فعال آ دی ہے۔ اس نے اگر کونیا آئی لینڈ کے بارے میں معلومات حاصل نہ بھی کیس تو وہ جوش پاور کے بہاں کے بیڈکوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گا کیونکہ اس کے بیڈکوارٹر کے بارے میں معلومات عیں اور پھر یہاں وہ آپ ہے کونیا آئی لینڈ کے بارے میں معلومات میں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی بھی دو صورتی ہو عتی ہیں۔ یا وہ یہاں آئے گا یا پھر معلومات مہیا ہونے کی صورت میں وہ براہ راست کونیا آئی لینڈ بھی جائے گا۔ بال وہ انجائی تیزی ہے کام کرے گا۔ اب آپ جیسے تھم دیں'' ...... دَسُرْ نے تفصیل سے حام کرتے ہوئے کہا۔

"ابھی انہوں نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ کیا وہ اس مثن پر کام
بھی کریں گے یا نہیں۔ فیصلے کے بعد ہی آئید اسلامات حاصل
کرنی ہیں۔ بہرحال وقت لگ جائے گا اورتم بھی نوری کام کرنے
کے لخاظ ہے اس سے کم نہیں ہو۔ ویے اس وقت وہ ہر لخاظ سے
مطمئن ہوگا۔تم اس کی رہائش گاہ کو میزائلوں سے آڑا وہ یا اس کی
کار پر میزائل مار سکتے ہو یا بچر اس سرعام گولی سے آڑا تھتے ہو۔
میں چاہتا تو پاکیشیا میں کسی مجرم گروپ کی خدمات حاصل کر سکتا تھا
جو یہ تام کام آسانی سے کر سکتے ہیں لین نجھے مجرم گروپ ک

وہی کام جب تم کرو کے تو تم اور انداز میں کرو گے جبکہ مجرم گروپ
اور انداز میں کریں گے: .... کرٹل شیفرڈ نے مسلسل ہو لتے ہوئے کہا۔

"لیس مر۔ آپ ورست کہ رہ بین "..... وکٹر نے کہا۔
"تو تم فوری طور پر پاکیٹیا بیٹی جاد۔ عران کے بارے میں
فائل میں نے ایک ایجنی ہے منگوائی ہے۔ وہ یقینا بیٹی چی ہوگ۔
میں اے منگوا لیتا ہوں۔ تم نے جا کر مثن کمل کرتا ہے اور مجھے
کما ایل کی خبر چاہئے۔ یہاں کی فکر مت کرو۔ اگر یہ لوگ یہاں
مامیاتی کی خبر چاہئے۔ یہاں کی فکر مت کرو۔ اگر یہ لوگ یہاں
آئے تو میں آئیس آ سانی سے سنجال سکتا ہوں "..... کرٹل شیفرڈ نے
کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا رسیور افعایا اور نمبر
پریس کرنے شروع کر دیے۔

''یس سر'' ..... دوسری طرف ہے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ''آرفقر فرنیک کی طرف ہے ایک فائل مجموائی گئی تھی۔ کیا وہ بھنج ''گئے ہے'' ...... کرتل شینرڈ نے یو چھا۔

"لین سر۔ ابھی پیٹل میسٹر وے کر گیا ہے" ..... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔

"اے میرے آفس ججوا دولین ججوانے سے پہلے اس کی ایک کائی بنا لینا تاکہ امارے ہیڈکوارٹر کے ریکارڈ روم میں رہ سکئا"۔ کرش شیفرڈ نے کہا۔

''لیں سر''..... دوسری طرف سے کہا گیا تو کرتل شیفرڈ نے رسیور رکھ دیا۔

عمران سنٹرل سیکرٹریٹ پہنچ کر براہ راست سرسلطان کے آفس میں داخل ہونے سے پہلے ان کے پی اے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پی اے عمران کو دیکی کر قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔

''ارے۔ ارے۔ بیٹھو۔ میں اتنا اہم آ دی نہیں ہوں کہ تم جیسا الخا سرکاری افسر جھے دکھے کر کھڑا ہو جائے۔ البتہ میری خواہش کی ہے کہ اعلیٰ اضران عام شہریوں کی ای طرح عزت کریں۔ بہرحال یہ جاؤ کہ سرطان ان فس میں اسکیلے براجمان ہیں یا کوئی اور بھی ان کی میٹی کی تو الف اعدوز ہو رہا ہے''۔۔۔۔عمران کی زبان چل پڑی تو فاہر ہے آ سانی ہے فل شاپ نہیں آ سکتا تھا۔

''جناب۔ پاکیٹیا میں شوگران کے آ زیتل سفیر محترم کوچاؤ بھی تشریف رکھتے ہیں''۔۔۔۔ پی اے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یں رہا درنہ میں تو "و پاچی ہے دوتی قائم ہے یا نہیں' ،.....عمران نے جمک کر نم ہو گئی ہے اور وہ سرگوشانہ لہج میں کہا تو بوڑھا تاج الدین بے اضیار کھلکھلا کر ہنس عدود ہو گیا ہے''۔ پڑا۔

''اس عمر میں کہاں کی دوئی اور کیا دوئی چھوٹے صاحب''۔ بابا تاج الدین نے ہنتے ہوئے کہا۔ عمران کا مطلب تاج الدین کی بیوی سے تھا جے وہ چاچی کہہ کر بیکارتا تھا۔

" اچھا۔ کیوں بڑھانے میں وتھنی ہو جاتی ہے' ..... عمران نے حمرت بحرے کیچ میں کہا تو بابا تاج الدین ایک بار پھر کھلکسلا کر ہنس بڑا۔

''آؤعران بینے۔ میں اور سفیر محترم صاحب کافی دیرے تمہارا انتظار کر رہے ہیں'' ..... سرسلطان نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

. ''آئی ایم سوری۔ مجھے وراصل بیدل آنا پڑتا ہے اور آپ ''اوہ۔ پھر تو بین الاقوامی کام ہوا۔ ذاتی تو نہیں رہا درنہ میں تو سمجھا تھا کہ اب عمران کی بین الاقوامی اہمیت ختم ہو گئی ہے اور وہ اب بڑے افسروں کے ذاتی کام کرنے تک محدود ہو حملیا ہے''۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''جی\_ میں سمجھانہیں جناب' ۔۔۔۔ بی اے نے حمرت بھرے لیچ میں کہا۔ ظاہر ہے اے کیا مجھ آئی تھی۔

ہے میں بہات ہو ہے۔ ''تم نے تم بھی سرسلطان کا کوئی ذاتی کام کیا ہے''۔۔۔۔عمران نے مستراتے ہوئے یوچھا۔

"نبیں جناب لیاں نے بھی جمھے تو کیا کسی کو ذاتی کام نبیں بتایا۔ وہ سرکاری ملازم سے ذاتی کام کرانا بدیائی جمھتے ہیں' ...... پی اے نے جواب دیا۔

''اچھا۔ پھر تو جھے بھی سرکاری ملازمت کرتا پڑے کی ورند۔ چلو چھوڑو۔ بزرگوں کے ذاتی کام عین باعث سعادت ہوتے ہیں'۔ عمران نے کہا اور تیزی ہے مؤکر پی اے کے آفس سے باہرآ گیا اور پھر جب وہ سرسلطان کے آفس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں موجود چیڑای نے اسے بڑے احترام بھرے انداز میں سلام کیا۔ ''کیسے ہیں آپ بابا تاج الدین'' .....عمران نے رک کر کہا۔

''آپ سب کو اور خاص طور پر بوے صاحب کو دعا نمیں دیتا رہتا ہوں'' سن تاج الدین نے جواب دیا۔ وہ ریٹائزڈ ہونے کے

قریب تھے۔

کی آکھوں میں اجرتا غصہ دکھ کر بات بلتے ہوئے کہا۔

"مران جئے۔ شوگران کو تمہاری اور پاکیٹیا سکرٹ سروں کی
ضدمات چائیس۔ شوگران ہمارا ایسا دوست ملک ہے جو ہرمشکل
وقت میں ہمارے کام آتا ہے اس لئے ہمیں بھی مشکل میں ان کا
ساتھ ضرور وینا چاہے" ..... سرسلطان نے بڑے نجیدہ لہج میں

''بالکل۔ آپ کی بات درست ہے۔ کین سرسلطان۔ میں تو مفلس اور قلاش آ دی ہوں۔ میں کیے مدد کر سکتا ہوں اور وہ بھی ایک ملک کی'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سرسلطان کا چیرہ لیکفت غصے سے گبڑ گیا جبکہ سفیر صاحب کے چیرے کے پر بھی انتہائی تجالت کے تاثرات انجر آئے تھے۔۔
تاثرات انجر آئے تھے۔

''تم۔تم باز نہیں آؤ گے۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے''۔ سرسلطان لیکفت بھٹ پڑے۔

''ارے۔ آپ تو مجھے فرما رہے تھے کہ میں عمران کی باتوں پر غصہ نہ کھاول اور آپ خود غصے ہونے گئے ہیں۔ میں کرتا ہول بات''……فیر صاحب نے سرسلطان سے کہا اور پھر وہ عمران کی طرف متعبد ہو گئے۔

''عمران صاحب۔ شوگران کے بینائی سفارت خانے کی تحرؤ کیکرٹری مادام ہوچا تک کو انٹوا کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے مسلم ملک کرائش کے سفارت خانے میں بناہ لے کی لیکن حملہ جانتے ہیں کہ مجھے جیسے آ دی کے لئے دلچیں کی چیزیں راتے میں بہت ہوتی ہیں اس لئے در ہو جاتی ہے۔ اب بھی میں نجانے کس طرح دل پر جر کر کے یہاں پہنچا ہوں ورنہ ابھی راتے میں ہی ہوتا''……عمران نے کری پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شوگرانی سفیر حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے۔

"کیا آپ کے پاس کار نہیں ہے جو آپ پیدل چل کر یہاں آئے ہیں اسسفیر صاحب نے انہائی جرت بھرے لیج میں کہا۔ "عران بنے پلیز۔ یہ نہ صرف میری بلکہ ملک کی عزت کا سوال ہے " سست عران کے بولنے سے پہلے ہی سرسلطان نے منت بحرے کہے میں کہا۔

"سنٹرل سکرٹریٹ کی پارکگ ہے یہاں تک تو پیدل ہی آنا پڑتا ہے جناب اور رائے میں بری خوبصورت الاکیاں، کہیں پرشل سکرٹری اور کمیں اعلیٰ آفیر کے طور پر آتی جاتی مل جاتی ہیں"۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو اس بار سفیر صاحب بھی ہے افتعار مسکرا وئے۔

''آپ کے بارے بی گو سر ملطان نے جھے بریف کر دیا تھا کیکن آپ کا انداز واقعی دکش ہے'' ..... مغیر صاحب نے مسکراتے معہ زکرا

''اوہ اچھا۔ تو اس لئے آپ کری پر بیٹھے بریف سے نظر آ رہے ہیں۔ ہبرحال تھم فرہائیں سرسلطان''۔۔۔۔عمران نے سرسلطان ہوچا نگ میں ایک کیا خاصیت تھی کہ ان کے لئے مملہ آور گروپ اس حد تک چلے گئے۔ ظاہر ہے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ بے حد خوبصورت ہوں گئ' ..... عمران نے بڑے سادہ سے کہج میں کہا۔

'' یہ بات تم سیدھی طرح نہیں ہوچھ سکتے تھے''۔۔۔۔۔ سرسلطان کا غصہ ابھی تک برقراد تھا۔

'' پلیز سر ملطان۔ عمران صاحب کی بات درست ہے۔ فلطی میری ہے۔ جمعے دجہ بھی لاز ما بتانی چاہئے تھی'' ..... سفیر صاحب نے کما۔

"میں اس کے پوچھنے کے انداز کی بات کر رہا ہوں"۔ سرسلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شاید اُنیس بھی محسوں ہو گیا تھا کہ عمران کی بات درست تھی۔ جب افوا کی کوئی وجبہنیں بتائی گئی تو چھر یکی کہا جا سکنا تھا جو عمران نے کہا تھا۔

دو عران صاحب اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مسلم تنظیم ہے جس کا مام خران صاحب اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مسلم تنظیم ہے جس کا مام خرب مسلم ہے جس نے یہودیوں کو بے پناہ نقصان پنچایا ہے اور پنچا رہی ہے۔ یہ اس قدر نظیہ تنظیم ہے کہ یہودی اور اسرائیلی ایکٹول کی بے حد کوششوں کے باوجود وہ اس کے کس شمکا نے یا کس مربر آوردہ مالار کا محوج آج تک نمیں نکال سکے جبکہ ماوام ہوچا تگ نے شوگران حکومت کو اطلاع دی کہ اس کے ہاتھ ایک مائیرو نمیٹ گل ہے جس میں ضرب مسلم کے ٹھکانے اور مربر آوردہ

آوروں نے اس سفارت خانے پر حملہ کر دیا اور انہوں نے وہاں کے کئی کا فطوں کو مار ڈالا اور حملہ آوروں کے بھی کئی ساتھی مارے کئے اور مادام عمویا گئے کہ کو بھی ساتھ لے گئے اور مادام موبا گئے کو بھی ساتھ نے گئے اور مادام موبا گئے کو بھی ساتھ کے گئے دہم نے اپنی سفارت کار کو واپس لانا ہے اس لئے آپ کی مدو چاہتے ہیں کیونکہ سرسلطان نے بتایا ہے کہ پاکھیٹیا سکرٹ سروس کے چیف آپ کی بات سب سے زیادہ مانتے ہیں' سسنے صاحب نے شجیرہ کہے ہیں بات کرتے ہوئے کہا۔

"كيا مادام بوچانگ بہت خوبصورت بين'..... خاموش بيشے عران نے انتہائی خبيرہ ليج ميں كها۔

"تم-تم- کچر" .... مرسلطان نے ایک بار پھر غصے کی شدت سے مکاتے ہوئے کہا۔

''پلیز۔ آپ جھے بات کرنے دیں''۔۔۔۔سفیر صاحب نے ایک بار پھر مرسلطان سے ناطب ہوکر کہا۔

"آپ نے یہ بات کول بوجی عران صاحب۔ کوئی خاص دجن "سسفير صاحب نے عران سے خاطب ہو کر کہا۔ وہ واقع بے حد پخت کارسفير سے اور انہيں معالمات کو ڈیل کرنا آتا تھا۔

''اس لئے جناب کہ آپ نے بیتو نہیں بتایا کہ مادام ہوجا نگ کے اغوا کی خاطر سفارت خانے پر صلے ہوئے۔ محافظ مرے، حملہ آوروں کے ساتھی بھی ہلاک ہوئے لیکن الیا کیرں ہوا۔ مادام ''تو اب آپ چاہتے ہیں کہ پاکیٹیا سیکٹ سروں مادام ہوچانگ کی لاش برآمد کرنے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو سفیر صاحب کے چہرے پر بھی ایک لمحے کے لئے غصے کے تاثرات ابھرے لیکن پھرانہوں نے اپنے آپ پر قابو پالیا۔

''کیا آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے مادام ہوچانگ کو ہلاک کر دیا ہوگا''۔۔۔۔۔سفیر صاحب نے ہونٹ چباتے ہوئے رک رک کر کہا۔

"مادام ہوچاگ ایک سفارت کار ہیں۔ تربیت یافتہ ایجنٹ میں ہیں۔ ان کے پاس ایک مائیرو نیپ ہے اور انہیں افوا کر لیا گیا ہے اور انہیں افوا کر لیا گیا انہوں نے در اس افوا کے لئے وہ لوگ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ بھی ہاک کر دیا ہے اور ان کے ساتھی بھی ہاک ہوئے ہیں۔ اس افطوں کو وقوع پذیر ہوئے فاہر ہے کچھ روز ہو گئے ہوں گے تو کیا اب تک آپ کا خیال ہے کہ مادام ہوچا تگ ہے وہ نیپ حاصل فہیں کر سے ہوں گے اور اس نیپ کے حصول کے بعد انہوں نے لین ارام ہوچا تگ کو بھی ہاک کر دیا ہوگائ سے مران نے شجیدہ لاز آیا دام ہوچا تگ کو بھی ہاک کر دیا ہوگائ سے مران نے شجیدہ لیے میں کہا تو سفیر صاحب نے ایک طویل سانس لیا۔

''برلحد میرے آپ کے متعلق خیالات تبدیل ہوتے جا رہے میں۔ آپ واقعی دوراندیش انسان میں۔ اب آپ کے سوال کے جواب میں مجھے مزید تفصیل بتانا پڑے گا۔ مادام ہوجا بگ بھپن شخصیات کے بارے میں تفسیلات موجود ہیں۔ کومت نے آئیل اس شیپ کی وستیانی اس شیپ سیت فوراً شوگران ویٹنے کا حکم دیا تاکہ اس شیپ کی وستیانی کے بارے میں مزید تفسیلات ان سے حاصل کی جاسمیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ شوگران والیس آئیں وہ سفارت خانے سے اپنی رہائش گاہ پر جا رہی تھیں کہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی جس برائش گاہ پر جا رہی تھیں کہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی جس برائش گاہ پر جا رہی تھیں کہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی جس نے بانہوں نے قریب ہی موجود کرائش کے سفارت خانے میں پناہ لے لی لیکن پھر وہ بی ہوا جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں'' .....سفیر صاحب نے تفسیل بتاتے ہوئے کہا۔

''کس نے اُنہیں افوا کیا ہے۔ کیا اسرائیل نے''۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔

"صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ دنیا میں بہودیوں کی ایک ایک ایک منظیم ہے جس کا نام جیوٹ پاور ہے۔ یہ تنظیم بھی بے حد خفیہ ہے کین اس کی شافیس پوری ونیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مادام ہوجا تگ کے انوا میں جیوٹ پاور ملوث ہے کیوئلہ کرائش سفارت خانے پر حملے کے دوران ایک ججوٹا سانج کمی حملہ آور کی جیب نے فکل کر گرا ہے۔ یہ نشان بیکل کر گرا ہے۔ یہ نشان بیکل ملیمانی اور اس پر جیکتے ہوئے سورج کا ہے "....سفیر صاحب نے ملیمانی اور اس پر جیکتے ہوئے سورج کا ہے "....سفیر صاحب نے کہا۔ عمران کی طرف برهاتے ہوئے کہا۔ عمران نے جیوٹا سانج کال کر عمران کی طرف برهاتے ہوئے کہا۔ عمران نے جیوٹا سانتے میار پر کیکھ کورے دیکھا اور پھر سامنے میز پر کہا۔ عمران نے تی لے کر اے فورے دیکھا اور پھر سامنے میز پر کرکھ دیا۔

ے ایک ایس بھاری میں جتلا جیں جس میں انہیں روزانہ اور منتقل ادویات استعال کرنی برتی میں اس لئے کدمعمولی سا ڈیریشن،خوف یا دھمکی ان کا ذہن ماؤف کر دیتی ہے جے ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ اور وقت لگ جاتا ہے اس لئے وہ روزمرہ کے معاملات کو نمثانے کے لئے ادویات استعال کرتی ہیں اور ظاہر ہے اغوا کے بعد انہیں ادویات میسرنہیں ہوئی ہوں گی اس لئے لامحالہ ان کا ذبن ماؤف مو چکا مو گا۔ اگر تو وہ مائیکرو ٹیب ان کی تحویل میں موا تو پھر تو حملہ آوروں کول سکتا ہے اور مادام ہوجا تک اس بماری ہے ہٹ کر انتہائی ذہین خاتون ہیں۔ لامحالہ حملہ ہوتے ہی انہوں نے بیشید یا تو کہیں چھیا دیا ہو گا یا کسی دوسرے کے حوالے کر دیا ہو گا جس کا اہمی تک ہمیں علم نہیں ہو سکا۔ حملہ آوروں نے لامحالہ شیب ان سے حاصل کرنا ہے اس لئے وہ لاز ما ان کا علاج کرائیں گے اور جب وہ تندرست ہول گی تو پھر ان سے نیب کی بات ہو گی اور انہیں لازما ایک ڈیڑھ ماہ ٹھیک ہونے میں لگ جائے گا اور بغیرشی حاصل کئے وہ کی صورت مادام ہوجا نگ کو ہلاک نہیں کر سکتے"۔ سفیر محترم نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"آپ کی بات ورست ہے لیکن آپ کی سفارت کار نے ضرب مسلم کے خلاف جانے والی مائیکرو ٹیپ کیوں حاصل کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرب مسلم کے خلاف کام کر رہی تھیں''۔ عمران نے کہا تو سفیر صاحب بے اختیار چونک بڑے۔

" د شبیل به شوگران مجھی اسرائیل کا دوست نہیں رہا۔ شوگران حکومت و پسے تو غیر جانبدار رہتی ہے لیکن ضرورت پڑنے پر وہ یبودیوں اور اسرائیل کی بجائے فلسطینیوں اور دیگر مسلمانوں کا ساتھ وی ہے۔ اگر مادام ہوجا مگ ضرب مسلم کے خلاف کام رہی ہوتی تو وہ اس ٹیپ کوخود ہی اسرائیلی حکومت یا اسرائیلی ایجنٹوں کو وے ویں۔ انہیں اس سے ٹیپ حاصل کرنے کے لئے ان یر اس انداز میں حملہ نہ کرنا پڑتا'' سسفیر صاحب نے باقاعدہ ولاکل ویتے موے کہا۔ وہ واقعی بے حد ذہین اور تربیت یافتہ سفارت کار تھے۔ "آپ کی بات درست ہے سفیر صاحب اور آپ نے این ولائل سے واقعی مجھے مطمئن کیا ہے۔ میں تفصیلی ربورٹ چیف کو پیش کر دول گا اور ساتھ ہی اپنی سفارشات بھی۔ مجھے یقین ہے کہ چیف اس مثن پر کام کرنے کے لئے آ مادہ ہو جا کیں گئا۔عمران نے کہا تو سامنے بیٹے سرسلطان کا ستا ہوا چرہ بے اختیار کھل اٹھا کیونکہ صرف وہی جانے تھے کہ اصل مسئلہ عمران کی آ مادگی کا ہے۔ "عمران بیٹے۔ میری طرف سے بھی اینے چیف کو کہہ وینا۔ انہیں یقینا مجھ سے بھی زیادہ شوگران اور یا کیشیا کے روابط کا علم ہو گا' ..... سرسلطان اپنا غصہ بھول کیے تھے اس کے ان کے کہے میں ہلکی سی مسرت کا عضر بھی نمایاں تھا۔

"آب مير برے برے بي سرسلطان- آب جابي تو مجھے جوتے مجمی مار کتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے غصے کی بات ہو آپ کا پاکیشائی دارانکومت کی ایک کالونی کی کوشی کے کمرے میں اس وقت وکٹر اور کیتی دونوں بیشے شراب نوشی میں معروف تھے۔ وہ آج می پاکیشا پہنچ تنے اور یہاں ایک گروپ کی مدد سے انہوں نے یہ کوشی جس میں برقتم کا سامان موجود تھا اور ایک جدید باڈل کی کارجمی ماصل کی تھی۔

''ميرا خيال ہے كه آئ رات جب عمران اپنے فليف ميں سور ہا جوگا تو اس فليف كو ميزاكوں سے اڑا ديا جائے اس طرح وہ يقينى موت دارا جائے گا''.....كيتنى نے كہا۔

''تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم پہلی بار عمران کو ہلاک کرنے کا پلان بنا رہے ہیں اور اس کے فلیٹ پر ایسے کوئی انظامات نمیں موں کے کہ جن سے میزاکل وغیرہ کو روکا جا سے'' ..... وکٹر نے کہا تو کیتھی بے افتیار چونک بڑی۔ غصر بھی میرے لئے باعث سعادت ہے اور میرے تاکردہ گناہ لاز آ جھڑ جائیں گئ' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''تاکردہ گناہ۔ کیا مطلب'' ..... سرسلطان نے چونک کر کہا تو عمران سے افتدار مسکرا دیا۔

"ہمارے ایک بہت برے شاعر نے اپنے ایک شعر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ یارب اگر تو میرے کردہ گناہوں پر جھے سزا دے رہا ہے تو میر ان ناکردہ گناہوں کی حسرت کی بھی ضرور واد دینا جو میں کرنا چاہتا تھا لیکن حسرت ہی رہ گئ" .....عمران نے جواب دیا تو اس بار سر سلطان کے ساتھ ساتھ سفیر صاحب بھی ہے اختیار نس بڑے۔
داختیار نس بڑے۔

، انداز معمولات کے بارے میں آگائی حاصل کر سیس اور پھر ان حاصل کر سیس اور پھر ان حاصل کر سیس اور پھر ان حاصل کے بیاد پر کوئی پلانگ کی جا سکے' ..... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ایک مطابق کمی باتیں صویحے پر مجبور ہو۔ تم حاصل کے مطابق کمی باتیں سوچے پر مجبور ہو۔ تم

''ہم اپنی عادت کے مطابق بھی با عمل سوچنے پر جبور ہو۔ ہم یہاں بیٹھے تر کیبیں سوچنے رہو۔ میں اس کے فلیٹ پر جا کر اس سے ملتی ہوں اور پھر اچا تک اس پر مشین پسٹل کا فائر کھول دول گ۔ وہ اکیلا رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا باور پی ہوتا ہے۔ اے بھی ہلاک کر دول گی اور پھر اطمینان سے والیس آ جاؤں گی۔ خواہ تخواہ تم نے اسے ہوا بنا لیا ہے''۔۔۔۔۔کیتھی نے منہ بناتے ہوئے کیا۔

"اگرتم ایبا کرنا چاہتی ہوتو ایک کام اور کرو' ..... وکٹر نے کہا۔ "کون سا کام' .....کیتھی نے چونک کر پوچھا۔

''ایس ایس مین ساتھ لے جاؤ۔ اگر تم اے کی بھی وجہ سے ہلک نہ کر سکو تو اسے وہاں چھیک آنا۔ پھر اسے وابر سے ڈی چارج کریں گے تو باہر سے ڈی کام نہیں کریں گے تو باہر سے حملے کو روکنے والا کوئی بھی نظام ہو وہ کام نہیں کرے گا اور اندر سے سارا فلیٹ مع وہاں رہنے والوں کے راکھ بن جائے گا۔ اس طرح معالمات بھی ہو جا کیں گے'' ..... وکثر نے جواب دیا۔

''ایس ایس ثمن یہاں ہے ال جائے گا' .....کیتھی نے جرت بحرے لیچے میں کہا۔ ''ادو۔ بات تو تہباری ٹھیک ہے۔ میں تو اے عام سے انداز میں لے رہی تھی ۔ پھر تہبارا کیا پر گرام ہے'' ۔۔۔۔ کیتھی نے کہا۔
''بہیں اس کے لئے با قاعدہ پلانگ کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کی فائل پڑھی ہے اور اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی ہیں۔ یہ خض حد درجہ شاطر، عمیار اور مخاط آ دی ہے۔ اگر امارا حملہ ناکام رہا تو یہ امارے پیھیے بحوت کی طرح پڑ جائے گا اور ہمیں اس کے ہاتھ آ نے کی بجائے خورشی کرنا پڑے گئ '۔۔۔۔ وکٹر نے جواب دیا۔

"تم ضرورت سے زیادہ اسے اہمیت دے رہے ہو۔ تہارے ذہن اور اعصاب پر سوار ہوگیا ہے بی مخص۔ ایک آ دی کو ہے اپنے پر محلہ ہونے کی خبر ہی نہ ہواس پر کی وقت بھی وار کیا جا سکتا ہے۔ چلو تھیک ہے کہ اس نے فلیٹ میں حملہ روکنے کے انظامات کے ہوں گے کین اب وہ ہر لحمہ ذرہ بکتر تو پہنے نہ پھر رہا ہوگا۔ اس کی کار کو میزاکل سے اثرایا جا سکتا ہے۔ اے کی ہوگ میں واضل موتے یا نگلتے یا اس کے فلیٹ سے باہر آتے یا اندر جاتے ہوئے مولی ماری جا تی ہوئے کہا۔

''تہماری بات درست ہے لیکن ہم نے خود کو بھی بچاتا ہے۔ ہم دور مار رائفل کہاں چھپا کیں گے اور حملے کے بعد کیے جھپ کر دالیں آ کیں گے۔ یہ ساری پلانگ بے صد ضروری ہے اور اس کے لئے ہمیں عمران کی با قاعدہ گرانی کرنا پڑے گی تاکہ اس کے گیا تو پھر''....کیتھی نے کہا۔

''دراصل میں یک بات چاہتا ہوں کیونکہ یہاں کی نبیت وہاں

ر کا میں ہیں جب ہو ہاں ،دن یدستہ یہاں کی جب وہاں اس کو ہلاک کرنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نمیں ہو گا''..... وکئر نے کہا۔

''وہ میک آپ کا ماہر ہے۔ ہم وہاں اسے ٹریس کیسے کر عیس کے'' .... کیتھی نے کہا۔

''آخر ہم نے ساری عمر یمی کام تو کیا ہے۔ اب بھی کر لیں گے''۔۔۔۔ وکٹر نے جواب دیا۔

''تم بھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ انھو چلو۔ پہلے مارکیٹ چلیں۔ وہاں سے ضروری اسلح خریدیں اور پھر جا کر اس عمران کا فلیٹ چیک کریں اور پھر مشن مکمل کر کے واپس چلے جا کیں۔ اٹھو''....کیتھی نے غصیلے لیچ میں کہا۔

'' خفیہ مارکیٹ کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہمیں انہوں نے اسلمہ فروخت بھی ہمیں کرنا۔ یہ کام بھی ہیوگر ہی کرے گا۔ وہی ہیوگر جس نے یہ کوشی ہمیں دلائی ہے'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔

''گولڈن کلب''..... رابط قائم ہوتے ہی ووسری طرف سے ایک نسوانی آواز سائی دی۔

''ہیوگر سے بات کراؤ۔ میں وکٹر بول رہا ہوں''..... وکٹر نے

''ہاں۔ لل جائے گا۔ یہاں خفیہ مارکیٹ سے ہر چیز مل جاتی بلکن تم عمران سے اپنا تعارف کیا کراؤ گی۔ وہ تمہاری طرف سے فوراً چوکنا ہو جائے گا''…… وکمڑنے کہا۔

" کچھ بھی کہا جا سکتا ہے " ..... کیتھی نے بے پروائی سے کہا۔ " پھر بھی ۔ کچھ تو بتاؤ" ..... وکٹر نے کہا۔

چروں۔ پھو حاد ۔۔۔۔۔ وحر سے بہا۔ ''میں نے ایمی سوچا ہی نہیں اور میں پیٹگی سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ عین موقع پر جو سوچھ جائے وہ بہتر ہوتا ہے''۔۔۔۔کیتھی نے کہا۔

''جبکہ میں نے ایک پلان سوچا ہے'' ..... وکٹر نے کہا۔ ''وہ کیا'' .....کیتھی نے یوچھا۔

''میں عمران کے فلیٹ کے باہر کسی بھی بلڈنگ سے اس کے فلیٹ کو دور مار رائفل سے ٹارگٹ بناؤں گا اور پھر جیسے ہی عمران فلیٹ سے باہر آئے گا یا اندر جائے گا اسے نشانہ بنا دول گا اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا نشانہ کسی صورت خطانہیں ہوتا''..... وکٹر

''لکین کیا تم نے عران کے فلیٹ کا جائزہ لیا ہے تاکہ اپنے پلان پرعمل کر سکو''۔۔۔۔کیتھی نے کہا۔

، رفتیں۔ ویے بھی جھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں اطمینان سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں تا کہ مشن کامیاب رہے ''۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

"اور اگر تمہارے اس اطمینان کی وجہ سے عمران ایکر بمیا چھنے

کہا تو وکٹر نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً ایک گھٹے بعد کال تیل کی آواز سائی دی تو وکٹر اٹھ کر بیرونی بھائک کی طرف بڑھ گیا۔

. ''کون ہے'' ..... وکٹر نے بھائک کے قریب پہنچ کر او نجی آواز میں کہا۔ ''

" بین سمتھ ہوں۔ گولڈن کلب سے آیا ہوں' ..... باہر سے مردانہ آ داز سنائی دی تو کر نے چھوٹا بھائک کھول دیا اور ایک درمیانے قد کا آ دی اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق اغر ورلڈ سے ہاور کائی تج یہ کار اور گھاگ آ دی ہے۔
"محرا نام وکڑ ہے اور میری بوئی کیتھی بھی یہاں موجود ہے اور

تم نے اب ہمارے ساتھ کام کرنا ہے ' ..... وکٹر نے کہا۔ ''لیل سر'' ..... متھ نے کہا اور با قاعدہ وکٹر کو بڑے مؤدبانہ

انداز میں سلام کیا۔

''اوھر گیراج میں کار موجود ہے۔ چابیاں اس کے اندر ہی جیں اے چیک کرو اور صاف کر کے باہر لے آؤ۔ تم نے ہمیں پہلے اس مارکیٹ میں لے جانا ہے جہال خفیہ طور پر حماس اسلحہ فروخت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کنگ روڈ پر لے جانا ہے۔ وہاں ہم نے ایک فلیٹ کا جائزہ لیٹا ہے''….. وکڑنے کہا۔

یہ میں سر' ......متھ نے کہا اور مڑ کر اس طرف کو بڑھ گیا جدھر ''لیں سر''.....متھ نے کہا اور مڑ کر اس طرف کو بڑھ گیا جدھر گیراج موجود تھا۔ گیراج کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ گیراج میں موجود کار ''ہولڈ کریں''…. دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموثی طاری ہوگئی۔

''ہیلو۔ ہیوگر بول رہا ہوں''..... چند کھوں بعد ایک بھاری مگر کھر دری می آ واز سانگی دی۔

''وکٹر بول رہا ہوں۔ اغرش کالوئی ہے'' ..... وکٹر نے اس کالوئی کا نام کیتے ہوئے کہا جس میں اس وقت وہ دونوں موجود تھے۔ ''اوہ لیں۔ عظم سیجے'' ..... دوسری طرف سے اس بار مؤوبانہ لیجے میں کہا گیا۔

''ہم نے یہاں کگ روڈ کے ایک فلیٹ کا جائزہ لینا ہے اس لئے کوئی ایسا ڈرائیور بھیج دو جو کنگ روڈ کے پورے علاقے کو بخو بی جانا ہو اور دوسری بات ہے کہ حساس اسلی خریدنا ہے اس لئے اس ڈرائیور کو اس مارکیٹ کے بارے میں بھی معلوم ہونا جا ہے'' ..... وکٹر نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ میں سمتھ کو بھیج رہا ہوں۔ وہ آپ کے معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترے گا اور آپ اس پرسو فیصد اعتاد کر سکتے ہیں''۔ ہیوگر نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ بھیج دو''۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ ''بیس انو کہ مشن آج رات تک مکمل ہونا چاہئے کیونکہ جتنی دیر ہوگی اتنا ہی ناکامی کا خطرہ بڑھتا جائے گا اور میں ناکام ہو کر جیوثر پاور سے ملنے والی مراعات سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی''۔۔۔۔کیتھی نے کلبوں میں بہت آتا جاتا ہے اس کئے سب اے اچھی طرح جانے بیں' سسستمتھ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک سائیڈ پر کر کے روک دی اور پھر اسے مخصوص انداز میں بیک کر کے اس نے ایک گلی میں اے روک دیا۔

''وہ سامنے فلیٹ عمران صاحب کا ہے بناب''۔۔۔۔۔متھ نے سامنے موجود ایک بلڈنگ کی سائیڈ پر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

''عمران کے پاس کارتو ہو گی''۔۔۔۔۔ وکٹر نے پوچھا۔ ''جی ہال۔ جدید ماڈل کی سپورٹس کار ہے''۔۔۔۔ سمتھ نے

> ب روی۔ ''وہ کار کہال کھڑی کرتا ہے'' ..... وکٹر نے یو چھا۔

''وہ سامنے سیر هیوں کے ساتھ جو گیٹ نظر آ رہا ہے یمی اس کا گیراج ''''سستمتھ نے جواب دیا۔

و فھیک ہے۔ چلو واپس' ..... وکٹر نے کہا۔

'' مجھے سبیں ا تار دو۔ میں ذرا ادھر ادھر گھوم پھر کر خود ہی پہنچ جاؤں گ''''''کیتھی نے کہا۔

''ہم یہاں موجود ہیں۔تم جا کر گھوم کھر لؤ''۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔ ''صاحب۔ اگر آپ عمران کو ٹارگٹ بنانا جا ہتے ہیں تو اس پر یہاں سے نہ مملہ کار ہے ہو سکے گا اور نہ اس کے فلیٹ کے اندر جا کر۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ دائیں ہاتھ پر جو بلڈنگ ہے نظر آروی تھی جبکہ وکم واپس عمارت کے اندر کی طرف بڑھ گیا اور پھر آگیا اور پھر گیا اور پھر گیا اور پھر تھا کیا دوؤ کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ پہلے اسلحہ مارکیٹ سے سائیلئسر لگا مشین بعثل، ایس ایس نین اورائیک دور مار رائفل لے بچکے تھے۔ اس رائفل کو پارٹس کی صورت میں ایک بیگ میں رکھا گیا تھا اور بیگ بالکل عام سا بیک دکھائی دیتا تھا۔

''آپ نے کس فلیٹ کا جائزہ لینا ہے جناب' ۔۔۔۔۔ سمتھ نے ایک موڑ سے کارکوٹرن دیتے ہوئے کہا۔

'' کنگ روڈ پر فلیٹ نمبر دوسؤ' ..... وکٹر نے جواب ویا۔

''آ پ کا مطلب عمران صاحب کا فلیٹ ہے'' ..... سمتھ نے کہا تو وکٹر اور کیتھی دونوں ہی چونک بڑے۔

"کیا تم جانتے ہو عمران کو اور تم نے اسے صاحب کیوں کہا بے" ..... وکٹر نے قدرے تثویش بھرے لیج میں کہا۔

''صاحب۔ پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام کے ساتھ صاحب کہنا میری عادت ہے اور جہاں تک عمران کا تعلق ہے اے کون نہیں جانا۔ خاص طور پر اغرار ورلڈ سے تعلق رکھنے والا تو

'' کیوں۔ کیا وہ انڈر ورلڈ کا آ دی ہے'' ...... وکٹر نے کہا۔ '' دنہیں جناب۔ اس کا شاگرہ ٹائیگر انڈر ورلڈ کا آ دی ہے لیکن

ہر فرد اے جانتا ہے' .....متھ نے کہا۔

دہ تو صرف بین الاتوامی سطح پر کام کرتا ہے اور چونکہ وہ ہونلوں اور دہ تو صرف بین الاتوامی سطح پر کام کرتا ہے اور چونکہ وہ ہونلوں اور

اس کے عقب ہے اس کے اور پہنچ جائیں اور وہاں موجود بڑے پلیٹی بورڈ کی آ ڑ لے کر دور مار رائفل ہے اس دقت اس پر حملہ کریں جب وہ فلیٹ ہیں جا رہا ہو ورند وہ کے حد مختاط، ہوشیار اور ہر طرف ہے چوکنا رہنے والا آ دگی ہے۔ وہ آ سانی ہے نہیں مارا جا سکتا اور اگر ایک بار وہ بھ گیا تو چر وہ بھوت کی طرح آ پ کے چھچ پڑ جائے گا'۔۔۔۔۔۔متموم نے بڑے خوص مجرے کیچ میں کہا۔

"قم ضرورت سے زیادہ ہی ہوشیار لگ رہے ہو۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے 'کیا۔

"جناب باس بروگر نے بھے آپ کے پاس صرف ڈرائیونگ

کے لئے نہیں بھجا۔ باس بیوگر کے پاس پیشہ ور قاتوں کا ایک
گروپ ہے اور میں اس کا انچارج ہوں۔ میں نے سیکڑوں افراد کو
ہاک کیا ہے اس لئے بھے معلوم ہے کہ کون آ دی کس طرح مارا جا
سکتا ہے'' سسسمتھ نے کہا۔

''اگر ہم تمہیں معاوضہ دیں تو کیا تم عمران کو ہلاک کر سکتے ہو''۔ وکٹر نے کہا۔

''پیشہ ور قاتل تو خود اپنا بھی دعمن ہوتا ہے۔ آپ معقول معاوضہ دیں تو میں اپنے آپ کو بھی گولی مار سکنا ہوں۔عمران کی کیا حثیت ہے''……متھ نے جوابِ دیتے ہوئے کہا۔

''بولو۔ کتنا معاوضہ لو گے۔ لیکن بیسن لو کہ ناکامی کی رپورٹ

نیس سی جائے گی اور میں پہلے ہوگر سے اس معالمے کو کنفرم کرول گا''..... وکٹر نے کہا۔

"فیک ہے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ ویے بھی آپ یہاں اجنی ہیں اس لئے آپ کو ہر طرح سے مخاط رہنا ہوگا۔ ویے تو شاید میں یہ کام ند لیٹا کیونکہ عمران انتہائی خطریاک آ دی ہے لیکن آپ سے چونکہ وعدہ کر لیا ہے اس لئے میں آپ سے صرف دس لاکھ ڈالر لوں گا اور سارا پینگی۔ بے شک آپ باس ہیوگر سے بات کر لیس'۔ سمتھ نے کہا۔

''مُعیک ہے۔ یہاں قریب کوئی فون بوتھ ہے''۔۔۔۔ دکئر نے

"دیبال قریب بی ہے۔ آئے میرے ساتھ" سسمتھ نے کار سے اتر گیا ہے۔ اتر کی ساتھ بی وکٹر بھی کار سے اتر گیا جبد کیتھی کار میں بیٹی مربی۔ سائیڈ پر تھوڑا سا آگ برھنے پہوکو کے قریب ایک پبلک فون ہوتھ موجود تھا۔ سمتھ نے قریبی وکاندار کونوٹ وے کر اس سے سکے لئے اور پھر یہ سکے وکٹر کو دے ویے۔ وکٹر نے سکے فون سیٹ میں بنے ہوئے مخصوص خانے میں ویے۔ وکٹر نے سکے فون سیٹ میں بنے ہوئے مخصوص خانے میں فرالے اور میز بلب کے جلتے ہی اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے فہر پرلیس کرنے شروع کر دیے۔

''گولڈن کلب' ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آ واز سائی دی۔

عران یا اس کے ساتھوں کے ہاتھ آ گیا تو پھر نہ رہے گا گولڈن کلب اور نہ ہوگر۔ سب کچھ تاہ ہو جائے گا''۔۔۔۔ ہوگر نے کہا۔ '' ٹھیک ہے۔ ویے بھی میرا دسیع تجربہ ہے۔ لگنا تو وہ قابل بحرور اور درست آ دی ہے''۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

"محھ بہترین نشانہ باز ہے اور وہ یقینا کامیاب رہے گا کیکن بہر حال ناکای بھی کامیابی کے ساتھ بی گلی رہتی ہے' ..... بیوگر نے کہا تو وکٹر نے باہر کھڑے محتھ کو اشارے سے بلایا اور رسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔

"نیں باس سمتھ بول رہا ہوں' .....متھ نے رسیور لے کر

. '' شیک ہے باس۔ آپ بے فکر رہیں۔ سمتھ بھی ناکام نہیں رہا۔ اب بھی نہیں رہے گا''۔۔۔۔۔سمتھ نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد کہا اور رسیور رکھ دیا۔

''بس\_آؤ کوشی چلیں۔ وہاں شہیں گاریننڈ چیک دیا جا سکتا ہے''۔ وکٹر نے کہا تو سمتھ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''وکٹر بول رہا ہوں۔ ہوگر ہے بات کراؤ''۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔ ''میں سر۔ ہولڈ کریں''۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''ہیلو۔ ہوگر بول رہا ہوں''۔۔۔۔۔ چند کحوں بعد ہیوگر کی آواز نائی دی۔

''وکٹر بول رہا ہوں۔ آپ کا بھیجا ہوا آ دی سمتھ بھی گیا ہے۔ ہم اے ایک ٹارگٹ دینا چاہتے ہیں۔ وہ اس ٹارگٹ کو کور کرنے کا دس لاکھ ڈالر مانگ رہا ہے۔ کیا اسے ٹارگٹ اور رقم وے دی جائے یانہیں'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

-"أپ نے كس كو بلاك كرانا ہے" ..... بيوكر نے يوچھا-

'' یہاں ای لئے تو میں نے ٹارگٹ کا لفظ بولا ہے' ..... وکتر

" كے \_ مجھے كل كر بتائيں" ..... بيوگر نے كہا۔

''ایک آ دی ہے عمران اور وہ کنگ روڈ پر فلیٹ میں رہتا ہے''۔ . .

. ''عمران ۔ اوہ مائی گاڈ۔ آپ سمتھ سے میری بات کرائیں''۔ ہیوگر یکا۔

'' کیا مطلب۔ کیا آپ اے منع کرنا جا ہے ہیں'' ..... وکٹر نے اُونک کر کہا۔

''نبیں۔ میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام لیکن پھر مجھ عرصہ کے لئے دارالحکومت جھوڑ جائے ورند اگر وہ وقت میں مدو کی ہے' .... ہلیک زیرو نے الٹا سر سلطان کی حمایت

کرتے ہوئے کہا۔
'' یہ بھی دیکھو کہ ان کی سفارت کار ضرب مسلم کے ظاف کام
کر رہی تھی۔ تب ہی اس کے ہاتھ وہ ٹیپ گل ہے اور مسلمان
بہرسال جہال بھی ہوں ہمارے لئے شوگران اور دوسرے تمام ملکوں
نے زیادہ ایمیت رکھتے ہیں''……عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور
پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوئی فون کی گھنٹی نئے آگئی تو
عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اضا لیا کیونکہ جب وہ یہاں موجود ہو

"ا يكسفو" .....عمران نے رسيور افھا كر كان سے لگاتے ہوئے مخصوص ليھ ميں كها۔

تو فون وه خود ہی سنتا تھا۔

''سلیمان بول رہا ہوں۔ صاحب ہیں یہاں''…… دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران اور بلیک زیرو دونوں بے اعتیار چونک پڑے کیونکہ اشد ضرورت کے بغیر سلیمان یہاں فون نہیں کرتا تھا۔

"عمران بول ربا ہوں۔ کیوں فون کیا ہے یہاں' .....عمران نے اس باراصل لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''صاحب۔ یونان سے ایک صاحب ابو عبداللہ کا فون آیا ہے۔ وہ کی تنظیم ضرب مسلم کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتے عمران وانش منزل کے آ پریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احرّ اما اٹھے کر کھڑا ہو گیا۔

'' بیٹھو''..... سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنے لئے مخصوص کری پر بیٹھ گیا۔

"آپ کھے سنجیدہ نظر آرہے ہیں" ..... بلیک زیرد نے کہا۔ "برائی آگ میں جب کودنا پڑے تو گھر ایک ہی حالت ہوتی ہے" ..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرد بے اضیار جو می سزا۔

'' پرائی آگ۔ کیا مطلب۔ کیا ہوا ہے'' ..... بلیک زیرو نے حرت بحرے لیج میں کہا تو عمران نے سرسلطان کے پاس جانے اور وہاں ہونے والی بات چیت دوہرا دی۔

''سرسلطان کہتے تو درست ہیں۔شوگران سے ہمارے بے حد

"آپ نے پاکیشیا میں میرے فلیٹ پر فون کیا تھا".....عمران کہا۔

"جناب آپ کے بارے میں ہم بہت پہلے سے واقف سے لیک آپ سے بہلے ہی اور نہ بی آپ سے پہلے ہی اور نہ بی آپ سے پہلے ہی فون پر بات ہوئی تقی اور نہ بی آپ کی خدمات کی ضرورت پڑی ہا آپ کے مربراہ ابو طالد سے آپ کے فلیك كا نبرلیا اور وہاں فون كیا تو وہاں سے آپ کے باور چی سلیمان نے فون الحد كیا۔ آپ موجود نہ تتے جس پر میں نے اسے اپنا نمبر دے کر درخواست كی كہ آپ سے بات كرا دی جائے۔ ججے خوشی ہے كہ آپ نے مہربانی كی ہے اور فون كیا ہے " سے دومری طرف سے كما گیا۔

''ابو خالد ہمارے محن اور مر بی ہیں۔ آپ فرما ئیں کیا حکم ہے''۔ عمران نے کہا۔

''عمران صاحب۔ ضرب مسلم کے بارے میں آپ کو پکھے ہتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیل کے خلاف ضرب مسلم ایک کھلی جنگ کر ردی ہے اور اسرائیل کا ناطقہ بند کر ویا گیا تھا۔ ہاری بیشظیم اس قدر خفیہ ہے کہ آج تک اسرائیل ایجن ہرمکن کوشش کے باوجود اس بارے میں پکھ معلوم نہیں کر سکے لیکن برخستی ہے ہمارے ایک آ دی کی حماقت کی وجہ سے ایک ایسی مائیکرو نیپ باہر نکل گئ ہے جس میں ہمارے خاص اؤوں اور سربرآوروہ یں۔ انہوں نے فون نبر دیا ہے۔ آپ فون کر کیں''۔۔۔۔ دوسری طرف سے سلیمان کی آ واز سائی دی تو عمران ضرب مسلم اور بونان کے الفاظ س کر چونک پڑا۔

" کراؤ نوٹ " است عمران نے کہا اور سامنے بڑا ہوا بیڈ اپنے سامنے تھیں کہ تھیں کہ تھیں اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے کہ سلیمان فون مرکصواتا رہا اور عمران لکھتا رہا۔

''دوبارہ دوبراؤ نمبر'' عمران نے کہا تو سلیمان نے نمبر دوبرا دیا۔ اس کے ساتھ بی اس نے بتایا کہ بدنمبر بوبان کا ہے۔

"فیک بے" ....عمران نے کہا اور کریل دباکر اس نے پہلے انگوائری آپریٹر سے بوبان کا رابطہ نبر معلوم کیا اور پھر اس نے پہلے رابطہ نمبر اور پھر سلیمان کے بتائے ہوئے نمبر پرلیں کر دیئے۔ "درلڈ وائیڈ ٹریڈرز" ..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے

ایک نسوانی آ واز سائی دی۔ ''میرا نام علی عران ہے اور میں پاکیشا سے بول رہا ہوں۔ اگر اس نمبر پر ابوعبداللہ صاحب ہیں تو ان سے بات کرا دیں''۔عمران نے کہا۔

''بولڈ کریں''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''بیلو۔ میں ابوعبداللہ بول رہا ہوں''۔۔۔۔۔ چند کحوں بعد ایک مروانہ آواز سائی دی۔ لبجہ ضالعتاً عربیوں جیبا تھا۔ 143

ر ج میں اور شوگران حکومت نے پاکیشیا سکرٹ سروس کی خدمات

حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں کیونکہ یہ بات طے ب

کہ یہودیوں کے خلاف پاکیشیا سکرٹ سروس ہمیشہ کامیاب رہی

ہ اور پاکیشیا سکرٹ سروس میں مین کروار آپ کا ہے۔ میں نے

اس لئے آپ کو فون کیا تھا کہ آپ اگر یہ شیب برآ مد کر لیس تو

برائے مہرپائی اے شوگران حکومت کے حوالے نہ کریں بلکہ یہ ہمیں

والیس کر دیں تاکہ ہماری تنظیم کے اوا اور بڑی شخصیات خطرے

والیس کر دیں تاکہ ہماری تنظیم کے اوا اور بڑی شخصیات خطرے

ت کے سکیس ایو عبداللہ نے مسلس یولتے ہوئے کہا۔

"میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے پاکیشیا سکرٹ

"میں ابو حیش کا چھوٹا بھائی ہوں اور بوتان میں ضرب مسلم کا انچارج ہوں' ..... ابوعبداللہ نے کہا۔ "اووارج ہوں' ..... ابوعبداللہ نے کہا۔ "اووا چھا۔ لیکن ہے بتا کیس کہ اب تک تو جیوش یاور مادام ہوجا گ۔

شخصیات کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ یہ مائیکرو ٹیپ خفیہ طور پر تیار کی گئی تھی لیکن ہمیں اس کا علم ہو گیا اور ہم نے اس آ وی ے اے برآ مركر ليا اور چر اے واش كرنے كے لئے جس آ دى کے ذریعے خصوصی لیبارٹری میں بھیجا گیا اس آ دمی کو ہلاک کر دیا گیا اور شی غائب ہو گئی۔ پھر جمیں اطلاع ملی کہ یہ شیب شوگران کے ایک ایجٹ کے ہاتھ لگ گئ ہے اور اس نے اے سفارت خانے کی تھرڈ سکرٹری مادام ہوجا نگ کو بہنجا دیا ہے کیونکہ بونان میں تمام شوگرانی ایجنٹوں کو وہی ڈیل کرتی ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ ہم اس مادام ہوجا تگ سے بیشید واپس حاصل کرتے، اس پر سفارت فانے سے رہائش گاہ پر جاتے ہوئے حملہ کر دیا گیا۔ مادام ہوجا نگ نے کراکش کے سفارت خانے میں پناہ لے کی لیکن حملہ آور وہاں بھی چڑھ دوڑے اور مادام ہوجا نگ کو اغوا کر لیا گیا کیکن کراکش سفارت فانے میں مادام موجا نگ نے خود بتایا کہ اس نے خطرے کے پیش نظر اس میپ کونسی خفیہ جگہ پہنچا دیا ہے جس کاعلم اس کے علاوہ اور کی کونہیں ہے۔ مادام ہوجا تگ کے اغوا کے بعد ہم نے این طور برحملہ آوروں کے بارے میں معلومات حاصل کیس تو معلوم ہوا کہ یبود یوں کی ایک انتہائی خفیہ تنظیم جیوش یاور نے یہ کام کیا ہے لیکن باوجود کوشش کے ہم جیوش یاور کے بارے میں کچھ معلوم نبیں کر سکے۔ البتہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ شوگرانی ایجنٹ بھی 'بیش یاور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ناکام

145

اس کے لئے ہم تیار ہیں'' ۔۔۔۔ ابو عبداللہ نے جواب دیا۔ ''آپ کے خیالات واقعی قابل قدر ہیں۔ میں آپ کے

خیالات اور جذبات چیف تک پہنچا دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس مشن پر کام کرنے پر آبادہ ہو جائیں گے'' .....عمران نے کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرہ کا چیرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ وہ سجھ گیا

تھا کہ ابوعبداللہ کی بات مران کی مجھ میں آگئی ہے۔ ''بے حد شکر یہ جناب۔ آپ کو ہاری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ای فون نمبر پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ ابوعبداللہ نے مرت بھرے لیجے میں کہا۔

"كيابية فون محفوظ ب"....عمران نے يو چھا۔

''آپ فکر نہ کریں۔ آپ کی میرے درمیان چار واسطوں ہے بات ہو رہی ہے'' ۔۔۔۔۔ ابوعبراللہ نے جواب دیا۔

''اوے۔شکریہ۔ اللہ حافظ' '۔۔۔۔عمران نے کہا اور رسیور رکھ

''بات تو ابوعبدالله کی ٹھیک ہے۔ اس جیوش پاور کا واقعی خاتمہ

ہونا چاہئے''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''لیکن اس کے بارے میں معلومات کہاں سے ملیں گ'۔ بلیک زیرو نے کہا۔

۔ ''ہاں۔ یہ بات واقعی سوچنے کی ہے۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن کے پاس ایساسکشن ہے جو ایس تظیموں کے بارے میں معلومات ے اس میپ کے بارے میں معلومات حاصل کر چکی ہوگی۔ ایمی صورت میں اب مزید کیا، کیا جا سکتا ہے، ....عمران نے کہا۔

"جمیس بیاتو معلوم نیس ہے کہ اب تک ایبا کیوں نہیں ہوالیکن بیہ بات درست ہے کہ اب تک نیپ جیوش پاور کے ہاتھ نہیں گی ورنہ وہ لامحالہ ہمارے آ دمیوں اور اڈوں پر ریڈ کر چکے ہوتے۔ گر ہم نے فوری طور پر پرانے اڈوں کو خالی کر دیا ہے اور شخصیات کو

بھی شفٹ کر دیا ہے لیکن بہر حال ہمارے گئے بیداؤے اور شخفیات بے حداہم میں'' .....ابوعمداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''فکیک ہے۔ ابھی پاکیشیا سیکرٹ سروں کے چیف نے اس

مشن پر کام کرنے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے حتی معلومات حاصل کریں گے کہ کیا واقعی ابھی تک ٹیپ جیوش پاور حاصل نہیں کر سکی۔ پھر اس مشن پر کام کریں گے ورنہ اس مشن پر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا''……عمران نے کہا۔

''ممران صاحب۔ کیا پاکیشیا سیکرٹ سروں کے چیف جیوش پاور کے خلاف کام نمیں کریں گے حالانکہ یہودیوں کی میہ تنظیم کمڑی کے جانے کی طرح پوری دنیا میں چھیلتی جا رہی ہے اور جس قدر میہ طاقتور ہوتی جائے گی فلسطین تو ایک طرف پوری دنیا کے مسلمانوں کے وجود کو اس سے خطرہ لاقش ہو جائے گا۔ ایس تنظیم کا خاتمہ تو

ضروری ہو جاتا ہے اور یہ کام پوری ونیا میں صرف پاکیٹیا سکرٹ سروس بن کر سکتی ہے۔ اس کے لئے ہم ہے جو مدوم کن ہو سکے گی

رکھتا ہے۔ سرخ ڈائری دینا ذرائ ،.... عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے سرخ جلد والی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری لے کر اے کھولا اور پھر کائی دریا تک ورق الثنا دہا۔ پھر اس نے ایک صفح کو چند لمح غور سے دیکھا اور ڈائری بند کر کے اس نے ایک صفح کو چند لمح غور بھر ہاتھ بڑھا کر اس نے میز پر رکھی اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے میز پر رکھی اور گھر ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیے۔

" کراس ورلڈ آرگنا ئزیش'' ...... رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی

آ واز سنائی دی۔ ''پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ سپیشل ممبر۔ میری سپیش سکیشن کے اولڈ ہنری سے بات کراؤ''……عمران نے کہا۔

''ہولڈ کریں''..... دوسری طرف ہے کہا گیا اور پھر کافی ویر تک لائن پر خاموثی طاری رہی۔ شاید عمران کی ممبر شپ کمپیوٹر پر چیک کی حاربی تھی۔

. بہیش سیشن سے ہنری بول رہا ہوں' ..... ایک بلغم زدہ آواز آ

ے کی دی۔ ''اولٹر ہنری کبو۔ یہ خالی ہنری کیا ہوتا ہے''۔۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"کون بول رہے ہو" ..... دوسری طرف سے چوک کر کہا گیا۔ "جہیں میرا تعارف نیس کرایا گیا یا تمہاری یادداشت آتی کرور

ہوگئی ہے کہ چند کھوں بعد ہی تمہیں نام بوچھنا پڑ گیا ہے''۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جھے کہا گیا ہے کہ پاکیٹیا سے کوئی سیم ممبر جھ سے بات کرنا عابتا ہے " ..... دومری طرف سے کہا گیا۔

پوہ ب سبب مردر کا رہے ہیں۔ ''پھر اس رابطہ کاراڑ کی کی یادداشت کو داد دینی چاہئے۔ بہر مال میں علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس می (آ کسن) بول رہا ہوں''۔

''ارے۔ ارے۔ بیتم ہو نائی بوائے۔ بوے طویل عرصے بعد اولڈ ہنری کو یاد کیا ہے تم نے'' ..... اس بار چینتے ہوئے انتہائی بے تکلفانہ لیجے میں کہا گیا۔

" بر بار خوف کے مارے میں نے فون نہیں کیا کہ کہیں اولد ہنری مزید اولد ہونے کی وجہ سے جھے پہلے نے می انکار کر دے "۔ عمران نے جواب دیا تو اولد ہنری نے زور دار فہتمہ لگایا۔

''تم کیے بھول سکتے ہو نائی بوائے۔ بولو۔ کیے فون کیا ہے۔ کیا معلومات جائیس حہیں''۔۔۔۔ اولد ہنری نے ہتے ہوئے کہا۔

'' بچھے معلوم ہے کہ تم یبودی نہیں ہو اس لئے تم سے پوچھ رہا ہوں۔ جیوش پاور یبودیوں کی کوئی بین الاقوای تنظیم ہے اور الیم تنظیموں کا کراس ورلڈ آر گزائزیشن کا سپیش سیکشن اور خصوصاً اولڈ

ہنری خصوصی خیال رکھتا ہے'' .....عمران نے کہا۔

"مارے ریکارڈ میں تو اس بارے میں سب کھے واش کر دیا گیا

زیادہ تر ایکر میمین یہودی ایجٹ کام کرتے ہیں'' ..... اولڈ ہنری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''لین ناراک جیسے شہر میں کرنل شیفرڈ کو کیسے تلاش کیا جائے۔ اس کا کوئی فون نمبر یا کوئی مزید اُند چند' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''منبیں۔ اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے درنہ میں کم از کم تم سے تو نہ چھیاتا ادر یہ کچھ بھی صرف جھے معلوم ہے ادر شاید کی کو انتا بھی معلوم نہ ہو''۔۔۔۔۔اولڈ ہنری نے جواب دیا۔

''اوک۔ تھیک ہو اینڈ گڈ بائی''۔۔۔۔ عمران نے کبا اور پھر دوسری طرف سے گڈبائی کے الفاظ من کر اس نے رسیور رکھ دیا۔ ''اس سے تو ظاہر ہے کہ کوئی ٹارگٹ نہیں بنایا جا سکنا''۔ بلیک زیرو نے کہا۔

"بال- صرف نام سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ میں مرسلطان سے کہوں کہ وہ شوگران حکومت سے بات کریں۔ شاید ان کے پاس کچھ بہتر معلومات ہوں' .....عران نے اٹھتے ہوئے کہا۔
"اب آپ فلیٹ پر جا رہے ہیں' ..... بلیک زیرو نے احر آ اا اٹھتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ ویسے تم فارن ٹیم کے لئے کاغذات وغیرہ تیار کراؤ۔ معلومات ملتے ہی ہم فوری روانہ ہو جائیں گے''۔۔۔۔عمران نے کہا قو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا اور عمران مڑ کر بیرونی وروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہے۔ صرف اس تنظیم کا نہیں بلکہ یہودیوں سے متعلق تمام تنظیموں کے بارے میں۔ فاہر ہے مالکان کو جب ادھر سے معقول معاوضہ مل جاتا ہے تو کچراہے آپ کو تباہ کرانا ضروری تو نہیں ہے'۔ اولڈ ہنری نے گول مول کی بات کرتے ہوئے کہا۔

''ریکارڈ سے تو واٹس ہوسکتا ہے کیکن اولڈ ہنری کی یادداشت کو تو واٹن نہیں کیا جا سکتا''۔۔۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اولڈ ہنری ایک بار پھر بنس پڑا۔

"اولله بنرى كى يادداشت ـ اس معافى مين صرف نافى بوائ کے لئے تو کام دے علی ہے اور کسی کے لئے نہیں۔ لیکن اولڈ ہنری کو اس بارے میں اینے طور پر معلومات ہیں اور وہ بہ بھی کہ اس سنظیم کو وجود میں آئے حارسال ہوئے ہیں۔ اس کا بانی ایکریمیا کا کا ایک فیلڈ ایجٹ کرئل شیفرڈ ہے جو ایکریمین ایجنی سے مٹا دیا گیا تو اس نے دنیا بھر کے مالدار یہودیوں سے رابطہ کر کے بے بناه فنذ اکشا کیا اور جیوش پاور قائم کرلی اور خود اس کا چیف بن گیا اور ابھی تک چیف ہے اور صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس کا آفس ناراک میں ہے۔ کہاں ہے۔ اس کے بارے میں سی کومعلوم نہیں ہے اور اس کے بیڈکوارٹر کے بارے میں بھی صرف اتنا معلوم ہے كى جزيرے ميں ہے۔ ويسے يورى دنيا ميں اس كے الجنك تھلے ہوئے ہیں۔ متعظیم یوری دنیا میں یہووی غلبے کے لئے کام کر رہی ہے انتہائی خفیہ عظیم ہے لیکن بے صد طاقور بھی ہے۔ اس کے اندر

بہت اس سمتھ کو اندر بلاؤ۔ میں خود اس سے بات کرتی ہوں'۔ کیتھی نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا تو دکٹر سر ہلاتا ہوا بیرونی دردازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ داپس آیا تو سمتھ اس کے پیچھے تھا۔

"معتم ۔ تم كب ال عمران پر تمله كرد كے ادر كيے" .....كيتى نے بينك كى جيب ميں باتھ ذالتے ہوئے كها۔

"میں فلیف کے سامنے چھپ جاؤں گا اور جیسے ہی عمران آئے گا میں اس پر فائر کھول دوں گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا"......متھ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

'' جبکہ تم نے وکٹر کو مشورہ دیا تھا کہ بلڑنگ کے اوپر لگے ہوئے پیلٹی بورڈ کی اوٹ لے کر فائر کیا جائے اور تم نے کہا تھا کہ دور مار رائفل بھی اسے وے دی جائے۔ اب تم دوسری بات کر رہے ہو''.....کیتھی نے کہا۔

"میڈم۔آپ غیر ملکی ہیں۔ آپ کھلے عام ایبا نہیں کر سکتے جبد میں یہاں کا رہنے والا ہوں اس لئے میری وہاں موجودگی کا کسی نے نوٹس نہیں لینا"......متھ نے جواب دیا۔
"کسی نے نوٹس نہیں لینا" دیا۔ کہ معرب کر سے ہے۔ کہ دیا۔ کہ معرب کر سے ہے۔ کہ دیا۔ کہ معرب کر سے ہے۔ کہ دیا۔

"اوك" ..... كيتى نے ايے ليج ش كبا كذمتھ كے تے ہوئے چہرے پر اطمينان كے تاثرات الجرآئے كين دوسرے ليے

شہیں کیا ہو گیا ہے وکٹر۔ تم بزدلوں کی طرح مثن سے تھیرا کیوں رہے ہو''..... رہائش گاہ پر پہنچتے ہی کیتھی نے انتہائی غصیلے لیجے میں کہا۔

"دمیں گھرانیں رہا۔ میری چھٹی حس کبد ربی ہے کہ ہمیں سامنے نیں آنا واسٹے اور اگر سمتھ یہ کام کر دے تو ہمیں سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے " ..... وکٹر نے جواب دیا۔

''یہ اور تمہارا ہوگر دونوں ٹل کر ہمیں اص بنا رہے ہیں اور سمتھ نے اتن بھاری رقم لے کر فرار ہو جانا ہے اور اس ہوگر نے الٹا ہمیں بلیک میل کرنا ہے''……کیتھی نے کہاتو وکٹر کے ہوٹ بھٹج گئے۔

''تو پھر اب کیا کریں۔ اب تو میں سمتھ اور بیوگر وونوں کو کہہ بیضا ہوں۔ اب اگر ہم بیچھے ہٹے تو یہ دونوں ہمارے بارے میں "" کی اصل تصور تو جم نے دیکھی ہوئی ہے اس لئے ہم اے پچان تو لیں گے لیکن جب تک میں حیت پر پینچ کر تہمیں کاش نہ دوں تم نے فلیٹ میں نہیں جانا" ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

''فیک ہے۔ تم کار اس کلی میں روک دینا۔ میں گلی میں ای رہول گلی میں ای رہول گلی ہے۔ تم کار اس کلی میں روک دینا۔ میں گلی میں ای رہول گی جبہ تم راکفل والا بیک اٹھا کر اس گلی ہے حقبی طرف جا کر ہے تم اور پہنچ سکو ورنہ یہ سمتھ تمہیں ایسا مشورہ نہ دینا۔ پھر جمجھ رین کاشن دے دینا۔ میں کارے اتر کر فلیٹ کی طرف بردھ جاؤل گی۔ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا''……کیتھی نے با قاعدہ ماہرانہ انداز میں منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس لیے فون کی تھنی نئ آٹھی تو وکٹر نے باتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ دریاں اس لیے فون کی تحفیل بات کرتے ہوئے کہا۔

"بوگر بول رہا ہوں۔ گولڈن کلب ے" ..... وومری طرف ہوگر کی آواز سائی دی۔

"لیس وکٹر بول رہا ہول" ..... وکٹر نے اس بار اپنا نام لیتے ہوئے کہا۔ چونکہ ہوگر کا نام من کر اس نے لاؤڈر کا مٹن پریس کر کرہ سنگ سنگ کی آ دازوں اور سمتھ کے طلق سے نکلنے والی چینوں سے گوئج اٹھا اور وہ اچھل کر پشت کے بل ینچ جا گرا۔ کیتھی نے جیب سے سائیلنسر لگا جدید ترین مشین چھل نکال کر فائز کھول دیا تھا اور گولیاں چونکہ سیدھی سمتھ کے دل میں گھس گئی تھیں اس لئے وہ نیچ گر کر چند کھوں سے زیادہ نہ ترب سکا اور سائت ہو گیا جبکہ ایک سائیڈ پر کھڑا وکٹر جمرت سے بلکس جمیکا ربا تھا۔

''میں تو میں مجھا تھا کہتم سمتھ کی باتوں سے مطلمتن ہوگئ ہو کین اب اس کی لاش ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گ' ۔۔۔۔۔ وکٹر زکما۔

"کوئی مئل نہیں ہے۔ کاریس ڈال کر اے کی بھی ویران جگد پر چینک دیں گے لیکن اس وقت جب ہم اس عمران کا خاتمہ کرلیس گے۔ اس کی لاش اگر پہلے ہوگر کوئل گئی تو وہ مجھے جائے گا کہ ہم نے بیکام کیا ہے ".....کیتھی نے کہا۔

"جرت ہے۔ گنا ہے کہ پاکیٹیا کی آب و ہوا نے تمہیں و بین بنا دیا ہے "..... وکٹر نے مستراتے ہوئے کہا۔

''اور نتهیں احمٰی'' ۔۔۔۔ کیتھی نے جواب ویا تو وکٹر بے اختیار ہنس ا۔

''اب کیا کرنا ہے۔ یہ بتاؤ''۔۔۔۔۔ وکٹر نے چند کھوں بعد پوچھا۔ ''کرنا کیا ہے۔ سمتھ نے درست کہا تھا۔ تم عقبی طرف سے حصت پر چڑھ جاؤ اور پلٹی بورڈ کی اوٹ لے کر فلیٹ کی سٹرھیوں ے کام کریں گے اتنا ہی بیٹنی طور پر کامیاب رہیں گے' .....کیتی نے مند بناتے ہوئے کہا۔

۔ دیا ہے تو کھر تمہارا براہ راست اس کے فلیٹ پر جانا بھی فطرناک ہے۔ خطرناک ہے

'' تمبارا یه ریمارک مجھے مجبور کر دے گا کہ خمبیں گولی مار دوں کیکن بطور میوی مجھے تمبارا یہ ریمارک پیند آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں میری موت و زندگی سے فرق پڑتا ہے'' .....کیتھی نے منتے ہوئے کہا۔

''میں نداق نہیں کر رہا۔ خبیدگ سے کہد رہا ہول'' ..... وکٹر نے اہا۔

"کیا تم بیول کے ہو کہ ش مارش کوئین ہوں۔ عران میں دس کے لئے اکیل کافی ہول اور تم قطعاً گرمت کرد۔ میں اس کے سنجھنے سے بہلے اسے گولی مار دوں گی اور میرا نشانہ خطا نہیں ہو سکا".....کیتھی نے کہا تو وکڑنے اثبات میں سر ہلا دیا۔

سکیا''....کیتنی نے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''آؤ چلیں''..... وکٹر نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا اور کیتنی بھی اثبات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ دیا تھا اس لئے ہیوگر کی آ واز اب کیتھی تک بھی ہینچ رہی تھی۔ ''سمتھ کہاں ہے'' ۔۔۔۔۔ ہیوگر نے یو جیھا۔

'' کیوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو۔ کوئی خاص بات ہے''۔ وکٹر نے چونک کر پوچھا۔

''میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سامنے کے رخ سے عمران پر حلہ کرنے موجود باغ میں حلہ کرنے کی بجائے اس بلڈنگ کے عقبی طرف موجود باغ میں داخل ہو کر بڑی کھڑی سے فلیٹ کے اندر جائے۔ اس طرح وہ یقینی کامیابی حاصل کر لے گا''……'ہوگرنے جواب دیا۔

''وہ تو چیک لے کر ایھی ابھی واپس چلا گیا ہے'' ..... وکثر نے کیتھی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''اوک۔ ٹھیک ہے۔ ویسے وہ خاصا ہوشیار آ دی ہے اس لئے یقینا وہ اپنے مثن میں کامیاب رہے گا۔ گذبائی''..... دوسری طرف سے جلدی جلدی کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو وکڑ نے بھی رسیور رکھ دیا۔

''اگر واقعی عقبی طرف سے کوئی راستہ ہے تو ہم زیادہ آسانی سے فلیٹ کے اندر داخل ہو کر اس عمران کے سر پر پہنٹی کتے ہیں''۔ وکٹر نے کہا۔

''نبیں۔ اس طرح ہم زیادہ خطرے میں رد جائیں گے۔ دہ خطرناک آ دی اور انتہائی تربیت یافتہ ہے اس لئے اس نے لامحالہ عقبی رائے کی خصوصی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا۔ ہم جتنی سادگی ہے۔ ویسے بھی شیفرڈ ایکر میمیز کا مقبول عام نام ہے اور ناراک میں سینٹلووں نہیں تو بے شار شیفرڈ موجود ہوں گے۔ ابھی وہ بیشا یمی سوج رہا تھا کہ فون کی تھنٹی نئے اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"علی عمران ایم الیس ی۔ ڈی الیس ی (آ کسن) بول رہا ہوں"۔ عمران نے اپنے مخصوص کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ "سلطان بول رہا ہوں عمران ہیں" "..... دوسری طرف سے

سرسلطان کی آواز سنائی دی۔

" کچھ معلوم ہوا سرسلطان' .....عمران نے اشتیاق آمیز کہے میں یو چھا۔

''نیں عمران بیٹے۔ وہ جیوش پادر کے بارے میں کوئی تنصیل نہیں جانتے۔ صرف اتنا انہیں معلوم ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر بحراد قیانوس کے کسی جزیرے پر ہے لیکن کہاں ہے یہ معلوم نہیں ہے''……سرسلطان نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے''.....عمران نے قدرے دھیلے لیج میں کہا۔

"تہارا مطلب ہے کہ اب تم اس پر کام نیں کرو گے"۔ سرسلطان نے چونک کرکہا۔

'' '' ''بیں سرسلطان۔ کام تو بہرحال کرنا ہے کیونکہ شوگران کے ساتھ ساتھ ضرب مسلم کے سربراہ ابوعبداللہ کا بھی فون آیا ہے۔ وہ عمران نے فلیٹ میں پہنچ کر سرسلطان کو فون کیا کہ وہ شوگران حکام سے جیوش یاور کے بارے میں مزید معلومات اگر ان کے یاس ہوں تو معلوم کر لیس اور پھر سرسلطان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابھی اس سلطے میں بات کرتے ہیں اور پھر وہ خود اے فلیت پر فون كريل م اس لئے عمران اب سنگ روم ميں كرى ير بيضا سرسلطان کی طرف سے آنے والے فون کا شدت کا انتظار کر رہا تھا جبكه سليمان كى كام كے لئے مركزى ماركيث كيا ہوا تھا اور كهه كر كيا تھا کہ اس کی واپسی شام کو ہو گی جبکہ عمران کری پر بیٹھا یمی سوچ رہا تھا کہ جیوش یاور کے بارے میں حتی معلومات کہاں سے حاصل کرے۔ اولڈ ہنری نے صرف ناراک اور کرٹل شیفرڈ کے بارے میں بتایا تھا لیکن عمران جانتا تھا کہ ناراک جیسے بین الاقوامی شہر میں کرال شیفرڈ کو صرف اس کے نام سے علاش کرنا تقریا نامکن

بھی اس نیپ کے بارے میں بے مشقکر میں لیکن انہول نے ایک ایس بات کر دی ہے جس سے جھ پر طاری تذبذب یکافت دور ہو عیا'' سسمران نے کہا۔ ''کون می بات'' سسسرسلطان نے چونک کر یوچھا۔

" میں نے جب انہیں کہا کہ اب تک یہودی مادام ہوجا گک ے وہ ٹیپ حاصل کر چکے ہوں گے اس لئے اب ان کے پیچے ہما گنا حماقت ہی ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جیوش پادر صرف ضرب مسلم کے خلاف کام نہیں کر رہی بلکہ وہ پوری ونیا کے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے اس لئے پوری ونیا کے مسلمانوں کے تحفظ کے لئے اس کے میڈکوارٹر کا خاتمہ ضروری ہے اور یہ بات میرے دل کو گئی اس لئے میرامش پر کام کرنے یا نہ کرنے کا تذبذب ختم ہوگیا''۔۔۔۔۔عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"بات تو ان کی نحیک بے لیکن تم اس بیڈوارٹر کا سراغ کیے لگاؤ کے اسسرسلطان نے کہا۔

"الله تعالى في دعا ترول كاكه وه ميرى مدركر في اور الله تعالى الله والله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الل

"الله تعالی حمییس کامیاب و کامران کرے اور تمباری حفاظت کرے۔ الله عافظا "مسسر سلطان نے انتہائی غلوص بحرے لیج میں

کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھا سوچھا رہا کہ آخر کس طرح جیوش ماور کے بارے میں معلومات حاصل كرے كيونكه اب بات الجي كل تھي۔ يبلے اسے كراس ورلله آر گنا ئزیشن کے اولڈ ہنری نے بتایا تھا کہ جیوش یاور کا ہیڈ کوارثر ناراک میں ہے اور کرٹل شیفرڈ اس کا چیف ہے لیکن اب سرسلطان نے بتایا ہے کہ شوگران کے مطابق جیوش یاور کا ہیڈکوارٹر بحراوقیانوس کے سی جزیرے یر واقع ہے۔ عمران اب بیشامسلسل یمی سوچ رہا تھا لیکن کوئی بات کسی صورت واضح نہ ہو رہی تھی۔ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کوئی ذریعہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا جبکہ مثن کی نوعیت انتہائی فوری تھی۔ جب وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سائس لیا اور اٹھ کر وہ باتھ روم کی طرف بوھ گیا۔ اس نے فیصله کر لیا تھا کہ وہ وضو کر کے دولقل بڑے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ وہ کوئی راستہ ظاہر کر دے۔ بیانسخہ اس کی امال کی نے اسے بتایا تھا اور ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار وہ اس کا تجربہ کر چکا تھا اس لئے اسے اب بھی یقین تھا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے کوئی نہ کوئی راستہ اسے ضرور دکھائے گا۔ دونفل بڑھنے اور خلوص ول سے دعا کرنے کے بعد اس کے بے چین ول کو جیسے سکون مل گیا اور پھر اس نے الماری ہے ایک کتاب نکالی اور اے پڑھنے کے لئے وہ واپس کری پر بیٹھا

ہی تھا کہ کال ٹیل کی آ واز سنائی دی۔ '' میں جہ کی سے گیا '' میں '' میں '' میں ''

"اس وقت كون آگيا ئے ".....عمران نے بزبراتے ہوئ كها اور پھر كتاب باتھ ميں پكڑے وہ اى طرح بيرونى دروازے كى طرف برھ كيا كيونك كال تل ايك بار پھر جي تھى۔

' کون ہے'' .....عمران نے عادت کے مطابق کنڈی کھولئے سے پہلے او چی آواز میں ہوچھا۔

''میرا نام کیتی ہے اور میں ایکریین ہوں۔ بجے سٹر عران کے ملز عران کے ملز عران کے دوسری طرف سے ایک نوائی آ واز سال دی۔ لہد ایکریمین ہی تھا اس لئے عمران کے چہرے پر جرت کے تاثرات اجر آئے کیوکہ دہ کی کیتی سے واقف نہ تھا۔ بہرطال اس نے کنڈی ہائی اور دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک قدرے لمج قد اور مردانہ بالوں کی مالک لڑی کھڑی تھی۔ اس نے جینز کی چینٹ پر اور میکن تھی۔ اس نے جینز کی چینٹ پر الید دیکٹ بہتی ہوئی تھی۔ اس نے جینز کی چینٹ پر الید دیکٹ بہتی ہوئی تھی۔ اس نے جینز کی چینٹ پر الید دیکٹ بھی ہوئی تھی۔

'آپ عمران ہیں''۔۔۔۔ اس عورت نے عمران کی طرف دیکھتے ویے کہا۔

''جی ہاں۔ آیئے''۔۔۔۔۔عمران نے ایک طرف بٹتے ہوئے کہا۔ ''شکریہ''۔۔۔۔۔کیتھی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر داخل ہوگئی۔ عمران نے وروازہ بند کیا اور پھر وہ کیتھی کو ساتھ لے کر ڈرائینگ روم میں آگیا۔

" مجھے افسوں ہے مسر عمران' ..... ایکافت عمران کو عقب سے

کیتھی کی آواز سنائی دی کیونکہ ڈرائینگ روم میں داخل ہوتے ہوئے وہ رہنمائی کے لئے آگے تھا جبکہ کیتھی اس کے عقب میں تھی۔ کیتھی کی آواز میں ایسا تاثر تھا کہ عمران تیزی سے مزا اور ای لمح اس نے سامنے کھڑی کیتھی کے ہاتھ میں سائیلنسر لگا مشین بعل دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اسے شعلہ چکتا نظر آیا تو وہ اپنی تربیت کے مطابق لاشعوری طور پر لکاخت غوط کھا کر سائیڈ پر ہوا اور گولی سامنے دیوار ہے جا نگرائی۔مثین پنفل شاہد ڈبل سینگ کا تھا کہ جب جاہو اس میں سے ریوالور کی طرح ایک مولی نکلے اور جب طاہومشین بعل کی طرح اولیوں کا برسٹ باہر آئے اور شاید اس وفت مشین پسفل سنگل پر ایڈ جسٹ کیا گیا تھا کہ اس میں ہے ایک مولی نکلی تھی۔ بہرحال عمران کے غوطہ لگاتے ہی کیتھی نے اینا ہاتھ موڑا تو عمران ایک بار پھر بجلی کی ہی تیزی ہے اچھلا اور اس بار مجھی گوتی اس کو تقریبا چھوتی ہوئی نکل گئی لیکن اس کے ساتھ ہی عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اس کے ہاتھ سے نگل کر یوری قوت سے کیتھی کے اس ہاتھ پر گی جس میں اس نے مشین بعل بکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی مشین بعل اس کے ہاتھ سے نگل گیا۔ مشین پسل ہاتھ سے نگلتے ہی کیتھی اے اٹھانے کے لئے مڑی۔

"بس رک جاؤ ورنہ ".....عران نے غراتے ہوئے کہے میں کہا تو کیقی مڑتے مڑتے رک گئی لیکن اس کے چرے پر عران ک مکرائی اور نیجے قالین پر جا گری تھی لیکن عمران اس کی قوت برداشت یر اس وقت جیران ره گیا جب وه نیجے گرتے ہی اس طرح اچھلی جیسے بند سپرنگ اچا تک کھل جائے پر اچھلتا ہے اور ملک جھکتے میں وہ ڈرائینگ روم کے دروازے سے باہر راہداری میں جا کھڑی ہوئی۔عمران اس کے چیچے لیکا لیکن کیتی تو ہوا کے گھوڑے یر سوار تھی۔ وہ بجل کی سی تیزی سے دوڑتی ہوئی درواز ہے تک بینچی اور حیرت انگیز طور پر اس نے چنخیٰ ہٹا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔عمران اے پکڑنے کے لئے اچھل کر آگے بڑھا اور پھر جیسے بی وہ اس کے بیچھے دوڑتا ہوا سپر ھیاں اترنے لگا اس کی آنکھوں میں دورہے چیک بڑی تو وہ ایک بار پھر لاشعوری طور برغوطہ لگا کر نیے زمین پر جا گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے ایک جھٹا کھایا اور دوسرے کمھے اس کا جسم فضا میں رول ہوتا ہوا سائیڈ دیوار کو کراس کر کے عقبی باغ کے ایک جھے میں جا گرا۔ چک کے فررا بعد دور مار رائفل چلنے کی مخصوص آ واز اے ہلکی می سنائی دی تھی اور مولی اس کے جم کے قریب سے نکل گئی تھی۔ دوسرا فائر اس وقت ہوا جب وہ عقبی باغ میں گرنے کے لئے رول کی صورت میں فضا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس بار بھی گولی اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ باغ میں گرتے ہی عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر دورتا ہوا عقبی باغ کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا جو سائیڈ روڈ پر لكا تها كونكه اے معلوم تها كه اس يرجس انداز ميں حمله كيا كيا

ہاتھ میں مشین بسل دیم کرکوئی گھراہت پیدا نہ ہوئی۔
''میرا نام کیتی ہے۔ گو میں نے دکھ لیا ہے کہ تم میری توقع
ہے زیادہ پھر تیلے ہولیکن' ....کیتی نے بڑے اطمینان بھرے انداز
میں بات کرتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ دہ فقرہ کھمل کرتی
دہ یکھنت کی پھرکی کی طرح گھوی اور اس کی لات پوری قوت سے
عمران کے اس ہاتھ پر پڑی جس میں اس نے مشین پسل پھڑا ہوا
تھا اور مشین پسل عمران کے ہاتھ سے نکل کر دور کونے میں جا

"اب سنصلو" ..... کیتی نے کہا ادر اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر پھرکی کی طرح مھومی اور اس نے لات عمران کی پیلیوں بر مارنے کی کوشش کی لیکن عمران اب یوری طرح تیار تھا اس لئے کیتھی کے گھومتے ہی وہ لکلخت ایک قدم انچھل کر بیجھیے ہٹا اور اس کے ساتھ ہی کیتھی کی گھوتی ہوئی لات جیسے ہی اس کے سامنے ہے گزری عمران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی بنڈلی پر مخصوص انداز میں تھیکی دی تو کیتھی تھیکی کی وجہ سے اپنی لات کو بروقت کنٹرول نہ كرسكى اور وہ ايك اور چكر كھا كئي ليكن دوسرے لمح عمران كى لات حرکت میں آئی اور اس بار کیتھی چین ہوئی پہلو کے بل بوری قوت ے عقبی و بوار سے جا عمرائی اور پھر نیجے قالین پر گر گئی۔ عمران نے اس کے بے قابو چکر کے دوران اس کی پشت پر لات کی ضرب لگا دی تھی جس کے نتیج میں وہ اچھل کر عقبی دیوار سے یوری قوت سے

''وہیکل رجٹریشن آفس کا نمبر دیں''.....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بنا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے یر اس نے اکوائری آیریٹر کے بتائے ہوئے نمبر بریس ''وبیکل رجر یش آفن''.... رابطه قائم ہوتے ہی ایک مردانه آ واز سنائی دی۔ لہجہ سیاٹ تھا۔

"ملاری انتیلی جس سے کرال شہراد بول رہا ہول" .....عران نے لہجہ بدل کر اور ہارعب بناتے ہوئے کہا۔

"لین سرے علم سر" ..... دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ لكلخت نرم يزعميا تعابه

''ایک کار کا نمبر نوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ نمبر کس کے

نام رجشر و ب سسعران نے کہا۔

"دلیں سر۔ بتائیں سر" ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اس کار کا رجریش نمبر بنا دیا جس میں اس نے لیتھی کو بیٹھے ويكها تقايه

" بولڈ کریں سر میں کہیوٹر معلوم کر کے بتاتا ہوں"۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن بر خاموثی چھا گئی۔

"میلوسر کیا آپ لائن پر میں" ..... تھوڑی در بعد وہی آواز ووباره سنائی دی۔

"لیں"……عمران نے کہا۔

ہے وہ لوگ آخری لموں تک جدوجبد کرنے کے قائل ہوتے ہیں اس لئے دیوار کے اور سے بھی کوئی بم پھیکا جا سکتا ہے یا مزید کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے اس لئے اس نے سوچا تھا کہ جب وہ انہیں نظر نہیں آئے گا تو لامالہ برلوگ فرار ہونے کی کوشش کریں ع اور وہ انہیں آسانی سے چیک کر لے گا اس لئے وہ دوڑتا ہوا عقبی دروازے سے سائیڈ روڈ پر پہنچا اور پھر وہال سے وہ واپس چک بر پہنیا تو اس کی نظریں سامنے ایک گلی سے نگلتی ہوئی سفید رمگ کی کار پر بڑ گئیں۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ایر سین بیضا ہوا تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر کیتھی تھی۔ کار گل سے نکلتے ہی تیز ک ے مڑی اور دوڑتی ہوئی آگے چوک سے بائیں ہاتھ یر مڑ کر اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ عمران چند کھے وہیں رکا رہا۔ مجم آ سند آ سند لین عماط انداز میں چلنا موا اینے فلیٹ کی سیرھیوں د طرف بڑھ گیا۔ اے خدشہ تھا کہ سامنے والی بلڈیک پر ابھی تک دور مار رائفل سے نشانہ لگانے والا موجود نه مولیکن سیر صیال لاھ كر جب اس نے مجت كا جائزہ ليا تو حجت خالى تقى عران ايب طویل سانس لیتا ہوا اور فلیك يرآيا اور پھر دروازہ اندر سے لاك كر كے وہ تيزى سے سننگ روم كى طرف بڑھ كيا۔ اس نے رسعد اٹھایا اور انکوائری کے نمبر بریس کر دیتے۔

"الكوائري بليز" ..... رابطه قائم موت عي ايك نسواني آواز عناما

''گولڈن کلب اور ہیوگر کے بارے میں پکھ جانتے ہو۔ اوور''۔ عمران نے پوچھا۔ '''

''لیں باس۔ گارڈن روڈ پر بڑا مشہور کلب ہے اور ہیوگر اس کا مالک اور منتج ہے۔ اوور''۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''یہ ہیوگر اپنے آئس میں موجود ہوگا۔ اوور''۔۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ''لیں باس۔ اوور''۔۔۔۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ''کیا تم وہیں ہے اس ہے معلومات حاصل کر سکتے ہویا اسے

انوا کر کے رانا ہاؤس لانا ہوگا۔ اور' ..... عمران نے کہا۔
''کس فتم کی معلومات باس۔ اور' ..... ٹائیگر نے پوچھا تو
عمران نے اے اپنے اوپر ہونے والے قاطانہ حلے اور گجر کار میں
اس لڑک کو جاتے و کیھنے کے بارے میں بتا کر ہیے بھی بتا دیا کہ
و چیکل رجھڑیشن آفس نے بتایا ہے کہ سے کار گولڈن کلب کے ہوگر
کے نام رجھڑ نے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سے قاتل ہوگر سے متعلق
میں۔ اور' .....عمران نے کہا۔

''باس۔ یقینا مید کار اس نے کس ایکر پیمین گروپ کو دی ہوگی یا پھر اس نے آئیس رہائش گاہ مہیا کی ہوگی اور مید کار بھی اس رہائش گاہ پر ہوگی اس لئے اس سے اس کے آفس میں ہی معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ اگر ایبا ہے تو ان حملہ آوروں پر فوری حملہ کیا جا سکے۔ اوو'' ..... ناٹیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ''کیا اس کے آفس میں اس سے تمام معلومات مل جا کیں گی۔ "مر۔ یہ کار گولڈن کلب کے مالک بہوگر کے نام رجنرؤ بئس دوسری طرف سے کہا گیا۔

''اچھی طرح چیک کر لیا ہے'' ......عمران نے کہا۔ ''لیں سر' '..... دوسری طرف ہے کہا گیا۔

"اب یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں کہ اس بارے میں معمولی می گئے تمہاری موت کا باعث بن علق ہے".....عمران نے سرو لیج میں کہا۔

''لیں سر۔ میں مجھتا ہوں سر۔ آپ بے فکر رہیں سر'۔ دوسری طرف سے قدرے بو کھلائے ہوئے لیج میں کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھ دیا اور اٹھ کر عقبی الماری میں سے اس نے ٹرانسیو نکالا اور اے لا کر اپنے سامنے میز پر رکھ کر اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکونی ایڈ جسٹ کی اور پھر مین آن کر دیا۔

''ہیلو۔ ہیلو۔ عمران کا لنگ۔ اوور'' … عمران نے ہار بار کال دیتے ہوئے کہا۔

۔ ''لیں باس۔ ٹائیگر اٹیڈنگ بو۔ اوور'' ..... چند کموں بعد ٹائیگر کی از سائی دی۔

آ واز سنائی دی۔ ''تم اس وقت کہاں ہو۔ اوور''.....عمران نے انتہائی شجیدہ کیج میں پوچھا۔

میں پوچھا۔ ''ہنی مون کلب میں ہاس۔ اودر''…… ٹائیگر نے مؤدبانہ کہج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

68

''اے بلاؤ فون پر''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''لیں ہاں''۔۔۔۔ دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی رسیور علیحدہ رکھے جانے کی آ داز سالکی دی۔

ر در المار میں جوانا بول رہا ہوں'' ...... کچھ در بعد جوانا کی آواز سائی دی۔ آواز سائی دی۔

''جوانا۔ گارڈن روڈ پر ایک کلب ہے گولڈن کلب۔ ٹائیگر وہاں موجود ہوگا۔ اس کلب کا مالک ادر جزل متجر ہیوگر ہے۔ اسے تم نے زندہ اور محیح سلامت اٹھا کر رانا ہاؤس لے آنا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"دين مامر" ..... جوانا نے جواب ديا تو عمران نے رسيور ركھ ديا اور كچر ڈرينگ روم ميں چلا گيا تاكد لباس تبديل كر سكے۔ لباس تبديل كر وہ يك اب تبديل كر وہ يونا دوازے كی طرف بڑھا ہى تاك كہ اچا تك اب خيال آيا كہ ہو سكتا ہے كہ يكھ اور لوگ بھى اے نشانہ بنانے كے لئے باہر موجود ہوں اور بيضرورى نہيں كہ ہر بار آ دى فئ جائے اس لئے اس نے بير دنى دروازے كو اندر سے اس انداز ميں بند كيا كہ سوائے سليمان كے اور كوئى اسے باہر سے نہ كھول سكے اور كچر وہ عقى رائے ہوتا ہوا قليث سے باہر آيا اور عقيى باغ ميں سے گر كر كر وہ سائيڈ روؤ سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا كيا۔ اگلے بى چوك سے اسے فالى تيكى ل گئى تو اس نے اسے اس روڈ پر چلئے كا كہد ديا جس روڈ پر بائے كا

اوور''.....عمران نے بوچھا۔ ''لیں باس۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے اس لئے میں اس سے مل بھی لوں گا اور معلومات بھی حاصل کر لوں گا۔ اوور''۔ ٹائیگر

''نہیں۔ اس طرح نہیں۔ میں جوانا کو بھیج رہا ہوں۔ تم ہیوگر کو وہاں ہے افوا کر کے رانا ہاؤس لے آ دک بس آتی احتیاط کرنا کہ کسی کو بید معلوم نہ ہو سکے کہ اس کو میں نے افوا کرایا ہے۔ تم بھی اپنا میک اپ کر لیمنا تا کہ شہیں وہاں پہچانا نہ جا سکے۔ اووز'۔ عمران نرکما۔

''لیں ہاں۔ آپ جوانا کو گارڈن روڈ پر گولڈن کلب بھجوا دیں۔ میں وہاں موجود ہوں گا۔ جھے اس کے آفس کے عقبی رات کا علم ہے۔ میں جوانا کے ساتھ اے اٹھا لاؤں گا۔ اوور''سسٹائیگر نے کہا۔ ''اوکے۔ اوور اینڈ آل''سسٹمران نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر کے اس نے ساتھ ہی پڑے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی ہے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

''رانا ہاؤ'''''' رابط قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سانگ دی۔ ''علی عمران بول رہا ہوں۔ جوانا کہاں ہے'''''' عمران نے نجیدہ کہج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

"يبيل ہے باس" جوزف نے مؤدبانہ کیج میں جواب دیے ہوئے است جواب دیے ہوئے ہیں جواب

پڑا'' ..... وکٹر نے کہا۔

''بس لاشعوری طور پر ایک چھوٹی می حاقت ہو گئی جس کا متیجہ ہمارے خلاف نکلا ہے''……کیتھی نے کہا۔

"کیسی حمالت" ..... وکٹر نے چونک کر پوچھا۔

''وہ عمران بھے لے کر اپنے کرے میں داخل ہوا۔ میں اس کے عقب میں تھی اور میں نے مشین پسل نکال لیا لیکن گولی مار نے سے پہلے میں نے اسے کہا کہ مشرعمران۔ بھے افسوس ہے''۔ ابھی میں نے نقرہ کمل نہ کیا تھا کہ وہ تیزی سے بلٹ پڑا۔ میں نے گولی چائی مگر وہ قوط کھا گیا اور اس طرح وہ گولی سے نے گیا پھر اس نے ہاتھ میں بکڑی ہوئی کتاب مار کر میر سے ہاتھ سے مشین کیا وہ بیلی نکال دیا۔ میں نے اس پر مملہ کر دیا لیکن وہ بھے ہے بھی زیادہ مہارت سے مڑا اور جب میں نے دیکھا کہ وہ بھھ پر قابو پالے گا تو میں نے اس پر مملہ کر دیا لیکن تنہا نے کا سوچا اور بھی جا بر بھی آگیا لیکن تمہارا نشانہ بھی اس کا بھی نہ لیکن تمہارا نشانہ بھی اس کا بھی نہ بھی نہ کہا۔

''دہ ہوا میں رول ہوتا ہوا ایک ویوار کی دوسری طرف باغ میں جا گرا اور پھر غائب ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اسے نشانہ بنایا کین وہ تو انسان کی بجائے چھلاوہ بنا ہوا تھا''…… وکٹر نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

"اب کیا کرنا ہے۔ ہم نے بہرحال اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ میرا

کیتھی اور وکٹر دونوں اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ ان دونوں کے چرے لئکے ہوئے تھے۔

ے۔ اس اور من کے پارے ۔ اور کے اس خداث کے بیش نظر سمتھ کو آگ ''یہ بہت برا ہوا۔ میں نے ای خدشہ کے بیش نظر سمتھ کو آگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب دہ پوری طرح ہوشیار ہو گیا ہو گا اور ہو سکتا ہے کہ دہ ہمارا سراغ لگا کر یہاں ہمارے سردل پر پہنچ جائے''''''' کوشر نے کہا۔

''تمہاری بات درست ہے۔ وہ انتہائی خطرناک آ دی ہے اور ثاید میری زندگی کا پہلا آ دی ہے جو جھ سے جی گیا ہے لیکن کب تک۔ میں اس کا چھھا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا''……کیتھی نے بڑے جذباتی ہے لیج میں کہا۔

"تم نے بتایا نہیں کہ اندر ہوا کیا تھا کہ تمہیں بھاگ کر باہر آنا

"ويشرن كلب كالمبروس" وكثر في كها تو دوسرى طرف ہے نمبر بتا دیا گیا اور وکٹر نے مزید کچھ کیے بغیر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے ہوئے نمبر برلیں اور یٹر کے بتائے ہوئے نمبر برلیں کرنے شروع کر دیئے۔

"ويسرن كلب" ..... رابطه قائم موت على ايك نسواني آواز سالى

"مشرآ رقر سے بات کرائیں' .... وکٹر نے کہا۔

''آپ کہاں سے بول رہے ہیں'' ..... دوسری طرف سے بوچھا

'''تاراک ہے''۔۔۔۔۔ وکڑنے جواب دیا۔ ''اوہ انچھا۔ ہولڈ کریں''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا

«بيلو- آرتفر بول ربا بول' ..... چند لحول بعد ايك مردانه آواز

"مسٹر آر تھر۔ میرانام وکٹر ہے۔ کرنل شیفرڈ نے آپ کو کال کی

ہو گی' ..... وکٹر نے کہا۔ "اوه اده لي سرحكم سر" .... آرتفرن بزے مؤدبانه ليج

یں کہا۔ "ہم اس وقت اغرس کالونی کی ایک کوشی میں موجود ہیں۔ ہمیں آب اس كالونى ياكسى قربى كالونى مين ايك ربائش گاه مبياكر دين

خیال ہے کہ میں میک اب کر لول کیونکہ اس نے مجھے و کھ لیا ہے اور ساتھ ہی خاموثی ہے رہائش گاہ بھی چھوڑ دیں کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ جمارا سراغ لگاتا ہوا بہال تک پہنے جائے گا'' ..... کیتھی نے

"فیک ہے۔ تم میک اپ کرو۔ میں ہیوگر سے بات کرتا ہول"۔ وکٹر نے کہا۔

" بیوگر کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی مینہیں ہے" .....کیتھی

" كيول \_ بيورتو سامن نبيس آيا" .... وكثر في كبا-

"حاتے ہوئے میں نے سمتھ کی لاش ویران علاقے میں بھینک دی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ اب تک وہ دستیاب ہو چکی ہو اور ہیوگر ہم پر بھی شک کرسکتا ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ ہم خاموثی سے بیہ کوشی چھوڑ دیں ورنہ وہ عمران کو بھی ہارے بارے میں اطلاع دے سکتا ہے یا کوئی اور اقدام ایبا کرسکتا ہے جس سے ہمیں نقصان ہنیے''.....کیتھی نے کہا۔

"اوك\_ ايك اورث بعى ب آرتقركي مين اس سے بات كرتا مول ' ..... وكثر نے كہا اور رسيور اٹھا كر اس نے تيزى سے نمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔

"اكوائرى بليز"..... رابط قائم موتى بى دوسرى طرف سے ایک نسوانی آ واز سنائی دی۔ میں شفٹ ہونا ہے'' ..... وکٹر نے کہا۔

"بہت دور ہے یا قریب ہی ہے یہ کالونی" سے کیتی نے

"اس سے ملحقہ کالونی بتائی گئی ہے" سے وکٹر نے جواب دیا۔ "اوه على تو دونول كے درميان كافي فاصله ہے۔ ہميں

میکسی میں حانا ہوگا'' ..... کیتھی نے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا

''میں ٹیکسی دیکھتا ہول''..... وکٹر نے کہا اور پھر وہ کوٹھی سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی ور بعد ہی اسے ایک خالی نیکسی مل گئے۔ وہ والیس کوشی میں آیا اور اس نے سامان وغیرہ نیکسی میں رکھا اور پھر کیتی اور وکٹر دونول میکسی میں سوار ہوکر مون لائٹ کالونی کی طرف بڑھ گئے۔تھوڑی دہر بعد وہ مون لائٹ کالونی میں داخل ہو گئے اور پھر کچھ دریر کی تلاش کے بعد وہ مطلوبہ کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے۔ وکٹر مکسی سے نیجے اترا اور اس نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند کھوں بعد چھوٹا بھا نگ کھلا اور ایک دبلا تیلا کیکن پھر تیلا سا آ دمی ہاہر آ گیا۔

" تمہارا نام گرانڈ ہے ' ..... وکٹر نے اس کے جے کو د کمھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔

"لیس سر۔ آپ کون ہیں' ..... گرانڈ نے یو چھا۔

"میرا نام وکٹر ہے۔ ویسٹرن کلب کے آرتھر نے حمہیں فون کیا

جہال کاربھی موجود ہو' .... وکٹر نے کہا۔ "كيا آب يهال ياكيشاك دارالحكومت مين بين" آرتقر نے چونک کر اور حیرت مجرے کہتے میں کیا۔

" الله ميل اور ميري بيوى كيتنى بم دونول يهال بين اور بم نے ایک رئیل اسٹیٹ کے ذریعے یہ کوتھی حاصل کی تھی لیکن اب ہم اے خاموثی سے چھوڑ کر فوری طور بر کسی اور کوشی میں شفٹ ہوتا عاسة بين- آب كو انتهائي معقول معاوضه السكتا بي است وكثرن

"لیس سر۔ اس کالونی سے ملحقہ مون لائٹ کالونی کی کوشی نمبر اٹھارہ اے میں آپ شف ہو جا کیں۔ وہاں ایک آ دمی موجود ہے۔ اس کا نام گرانڈ ہے۔ وہ انتہائی بااعماد آ دمی ہے۔ وہ آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ میں اے فون کر دیتا ہوں۔ آپ اپنا نام بنائیں کے تو وہ آپ کو خوش آمدید کیے گا' ...... آرتھرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوك\_تم كراند كوفون كر دو\_ بم وبال بيني رب بين '\_وكثر نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ کیتی اس دوران دوسرے کرے میں جا كر ميك اب كر چكى تھى اور اب اس كے بالوں كا رنگ اور چرے کے نقوش خاصی حد تک تبدیل ہو چکے تھے۔

''ٹھیک ہے۔ اب تمہیں آسانی سے نہیں پیچانا جائے گا۔ آؤ سامان لے لو۔ ہم نے مون لائٹ کالونی کی کوشی نمبر اٹھارہ اے

ہو گا''..... وکٹر نے کہا۔

"اوه \_ ليس سر \_ آ ي سر ميس ميانك كھولتا ہوں \_ آ ي كارى اندر لے آئیں''....گرانڈ کا لہجہ لکاخت مؤدبانہ ہو گیا اور پھر وہ تیزی سے مزکر بھا تک کے اندر چلا گیا تو وکٹر واپس نیکسی میں آ كر بين كيا\_ ووسر ب لمح برا بها نك كل كيا تو وكثر ك اشارب بر نیکسی ڈرائیورنیکسی مھا فک کے اندر لے گیا اور پھر سامان وغیرہ اتارنے میں گرانڈ نے بھی ڈرائیور کی مدد کی اور چند کھوں بعد خالی میسی وابس چلی گئی تو گرانڈ نے بھا تک بند کر دیا۔

''وکش نے کوشی کے اندر پہنچ کر بوری کوشی کا راؤنڈ لگایا اور پھر اس نے گرانڈ کے شراب لانے کا کہد کر سٹنگ روم کا رخ کیا جہاں وہ کیتھی کو چھوڑ گیا تھا۔

"اب كوشى بھى بدل لى ب اور ميك اب بھى ميس نے كرليا ب لیکن اب اس عمران کا خاتمہ کیے ہو گا''.....کیتھی نے کہا۔

"ابھی کچھ مت کبو۔ گراٹر شراب دے جائے پھر تبھرہ کریں اع السيد وكثر في كها توكيتى في اثبات مين سر بلا ديا . تعورى دير بعد گرانڈ اندر داخل ہوا۔ اس نے شراب کی بوتل اور دو گلاس اٹھائے ہوئے تھے۔ اس نے بوتل کھول کر دونوں گلاسوں کو آ دھا آ وھا بجرا اور پھر بوتل بند كر كے ميز ير ركھى اور كمرے سے باہر جلا گیا۔ کچھ دریتک وکٹر اور کیتھی اینے اپنے خیالات میں مم شراب

''ہاں۔ پھر کیا پروگرام بنایا ہےتم نے''.....کیتھی نے کہا۔ "اب ممیں باہر سے ہی فائر کرنا ہو گا۔ اب فلیت کے اندر جانے کا تو سکوی ختم ہو گیا' ..... وکٹر نے کہا۔

"يبال اس كے كافى آدى ہوں گے۔ ہوسكتا ہے كہ اس نے باہرائے آدمیوں کو تعینات کر دیا ہو' ،....کیتھی نے کہا۔

"تو چرتم بتاؤ كه كياكيا جائي- اس يوري بلذنگ كوميزائلون ے اڑا دیا جائے'' ..... وکٹر نے جھلائے ہوئے کیج میں کہا۔

"میرا خیال ہے کہ دوسرا ناکام حملہ کرنے کی بجائے ہمیں دو تين روز بالكل خاموش ربهنا جائے۔ وہ مطمئن ہو جائے گا اور تكراني وغيره بھي ختم ہو جائے گي تو احا تك اس پر كاري وار كيا جائے''۔ کیتھی نے کہا۔

''میرا بھی یبی خیال ہے۔ یہ ملک اس کا ہے۔ وہ سیکرٹ سروس كے لئے كام كرتا ہے اور اس ير برا سخت عملہ ہوا ہے اس لئے ابھی وہ ہر لحاظ سے خبردار ہو گا اور ہم یہاں محفوظ میں اس کئے دو تین روز آ رام ے گزر جائیں کے چر حملہ کریں گے' ..... وکثر نے

" محیک ب- ارب بد کیا- میراسر کیوں گھوم رہا ہے"۔ اجانک سیتی نے چونک کر کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا شراب کا گلاس ميز پر رکھ ديا تھا۔

"اوه-شراب میں کوئی گربر ہے" ..... وکٹر نے کہا اور اس کے

ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس نیچے گر گیا۔ اسے یوں محسوس ہو دہاتھ ایسے کی نے اسے تیزی سے چلنے والے جھت کے عظیم سنجالنے کی بے حد کوشش کی لیکن بے صود چند لحمول بعد اس کے گھو متے ہوئے ذہن رہوں ہورہ چیلیا چلا گیا۔

ٹائیگر نے کار گولڈن کلب کی پارٹگ میں روک اور پھر نیچے آتر کر وہ کلب کے اندر جانے کی بجائے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھ گیا تاکہ جوانا کے آنے پر اس سے ملاقات کر سکے اور پھر اسے وہاں کھڑے چھ بی لیح گزرے تھے کہ جوانا کی بحری جہاز نما کار اس کے قریب آکر دک گئی۔

''کہاں سے افحانا ہے اسے' ..... جوانا نے کارکا دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ ''مقبی درواز سے سے اسے لانا ہوگا لیکن اس سڑک پر کارکو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے۔ پولیس لفٹر گاڑیاں افعاکر لے جاتے ہیں اس لئے کارتم پارکنگ میں ہی روکو۔

اے بے ہوش کرنے کے بعد میں واپس آ کر اپنی کار وہاں لے آوں گا'' ..... ٹائیگرنے اے سمجاتے ہوئے کہا تو جوانا سر ہاتا ہوا ''ریڈ فائر ڈیل پھل''۔۔۔۔ اس بار ٹائیگر نے پہلے سے الت بات کی تو دربان نے بازو بٹا لیا اور ٹائیگر اور جوانا دونوں آگ بڑھ گئے۔

"اتی مغز ماری کی بجائے ان دونوں کی گردنیں زیادہ آسانی بے توڑی جاسکی تھیں اور ویسے بھی انہیں ختم ہی کرنا ہے" ..... جوانا نے آگے بڑھتے ہوئے آہتہ ہے کہا۔

" ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے حالات ال جائیں کہ ہم سہیں ہیوگر سے پوچہ مجھے کر لیں'' ۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے اثبات میں سر اللہ دونوں اس دروازے کو کراس کر کے ایک بڑے ہال میں آگئے جہاں علیحدہ علیحدہ علیدہ وار میزیں گئی ہوئی تھیں اور ان پر تقریباً غیر ملکوں کی اکثریت موجود تھی جہاں غیلے میں معروف تھے۔ ایک سکیوں کی اکثریت موجود تھی جو کارؤز کھیلنے میں معروف تھے۔ ایک سکیٹر پر راہدادی تھی جس کے آخر میں ایک بند دروا زہ تھا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا کین راہدادی میں کوئی دربان موجود نہ سائیڈ پر راہدادی تھی جل رہا تھا کین راہدادی میں کوئی دربان موجود نہ تھا۔

''آؤ جوانا۔ یہاں کوئی دربان نہیں ہے''۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے مزکر جوانا ہے کہا اور بھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے بند دروازے کی طرف بزھتے چلے گئے۔ ٹائیگر نے دروازے کی سائیڈ میں دیوار پر لٹکے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور اس پر موجود سرخ رنگ کا بٹن ریس کر دیا۔ واپس کار میں بیضا اور دوسرے لیح کار کمپاؤنڈ گیٹ ہے ہو کر پارنگ کی طرف بڑھتی چلی گئی جبکہ ٹائیگر و بیں کمپاؤنڈ بھائک ک پاس بی کھڑا رہا۔ تھوڈی دیر بعد جوانا واپس آیا تو ٹائیگر اے ساتھ لے کر ایک لمبا چکر کاٹ کر کلب کی عقبی طرف ایک مڑک پر آ گیا۔ یہاں فٹ پاتھ فاصا بڑا تھا اور لوگ آ جا رہے تھے۔ ٹائیگر اوھر ایک دروازے کے سائے رک گیا۔

'' یہ عقبی راستہ ہے'' ۔۔۔۔۔ نائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے پر زور زور ہے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ چند کموں بعد دروازے کے اوپر والے جصے میں ایک چوکور کھڑی می کھل گئی۔ اس کھڑکی پر بھی فولادی سلامیں گلی ہوئی تھیں اور کسی خت چہرے والے آ دمی نے اس کھڑکی ہے باہر جھانگا۔

"ریڈ پیفل ڈیل فائز" ..... ٹائیگر نے بوے اطمینان مجرے لیجے میں کہا تو کھناک کی آواز کے ساتھ ہی وہ کھڑکی بند ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک مچھوٹی کی راہداری تھی جو آ گے جا کر مر جائی تھی۔ دروازے کے پاس ایک سلح آ دی موجود تھا جبد موڑ کے چائی میں مسلح آ دی کھڑا تھا۔ ٹائیگر اور جوانا دونوں اندر وافل ہوئے تو ان کے عقب میں دروازہ بند کر دیا گیااور جب وہ دونوں راہداری کے ایک موڑ کے پاس مینچ تو وہاں موجود دربان نے بازو اگر کے انیس روک دیا۔ جوانا کے چرے پر یکافت آ گ کا الاؤ سا العرائیان پھر وہ نارل ہو گیا۔

رنگ کا بلب جل اٹھا۔

''ہاں۔ اب بتاؤ کہ بغیر چیقگی اطلاع کے کیسے آنا ہوا''۔ ہوگر نے کھا۔

۔ ''تمہاری میری ددتی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ ہیوگر''۔ … ٹائیگر ای

''دی بارہ سال تو ہو گئے ہول گے۔ کیوں۔ تم کیوں بوچھ رہے ہو''…… ہوگر نے چونک کر اور جمرت بھرے لیجے میں کہا۔

"اس لئے لوچ رہا ہول کہ تم بجھے است سالول سے بخولی مانتے ہواس لئے میں جو معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر تم خود بھی بتا دو گو جم خاموثی سے اٹھ کر یہاں سے چلے جاکیں گے ورنہ تم بہتر سجھتے کتے ہو کہ کیا ہو سکتا ہے "..... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ہوگر نے افتیار اچھل بڑا۔

''کیا۔ کیا مطلب۔ کیا تم مجھے وشمکی دے رہے ہو'۔۔۔۔۔ ہوگر نے قدرے نصلے کیچ میں کہا۔

'' ٹائیگر۔ وقت ضائع مت کرو۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے''۔ جوانا نے جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، اچا یک بولتے ہوئے کہا۔

'' تم ہم میں لیج میں بات کر رہے ہو' ..... بیوگر نے لیکفت انتہائی مشتعل لیج میں جوانا سے تفاطب ہو کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس اس کا ایک ہاتھ میر کی کھی وراز میں چلا گیا۔ ''لیں'' ..... ایک جماری آ واز سنائی دی۔ ''ٹائیگر ہول ہوگر۔ دروازہ کھولو' ..... ٹائیگر نے کہا۔

"اوہ اچھا۔ ایک منٹ" ..... دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا تو ٹائیگر نے رسیور کم پر لاکا دیا۔ چند محول بعد دروازے کے اوپر

جتا ہوا سرخ رنگ کا بلب بھی گیا اور اس کے ساتھ می وروازہ خود نو جھنگے سے ڈھیلا پڑ گیا تو ٹائیگر نے آہتہ سے دروازے کو دبایا تو وہ کھانا جلا گیا۔

''آ و'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے مڑے بغیر کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ جوانا اس کے ساتھ تھا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں آ فس ٹیبل کے پیچے ایک ادھیر عمر آ دمی میٹھا ہوا تھا لیکن اس کے چیرے پر بخی اور قدرے سفاک کے تاثرات نمایاں تھے۔

''یہ کون ہے'' ..... ہوگر نے کری سے اٹھتے ہوئے جوانا کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے جرت بحرے لیج میں کہا۔

رے دیے ارک مروع کر کا اور کا جیف ہے: "..... نائیگر نے "..... نائیگر نے

آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ''سنیک کلرز۔ ہاں۔ بھی یہ نام بہت مشور ہوا تھا''۔۔۔۔ ہوگر نک ان کو مانگ سے دور اور ف

نے کہا اور پھر ٹائیگر اور جوانا سے مصافحہ کر کے اس نے انہیں صوفوں پر بیٹھنے کے لئے کہا اور خود اپنی کری پر بیٹھ کر اس نے میز کی سائیڈ پر موجود کوئی بٹن پرلیس کیا تو وروازہ کھٹاک کی آ واز سے خود بخود بند ہو گیا اور دروازے کے اوپر اندرونی طرف موجود سرخ

''میں جا رہا ہوں ٹائیگر۔تم نے تو کہا تھا کہ ہوگر تمہارا دوست ب لیکن ".... جوانا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے سامنے بیٹے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ فقرہ مکمل کرتا اجا تک اس کا دیوئیکل جسم بجل کی سی تیزی سے گھوما اور دوسرے لمح كمرہ بيوكر كے حلق سے نكلنے والى تھٹی تھٹی جيخ اور پھر دھاك سے گونج اٹھا۔ جوانا نے لکلخت تیزی سے مڑ کر ہاتھ بڑھایا تھا اور یلک جھیکنے میں ہوگر میز کے اور سے مھٹتا ہوا ایک وھاکے ہے دونوں صوفوں کے درمیان کھلی جگه برقالین بر دھاکے ہے آ گرا تھا۔ اس نے نیچ گر کر اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن ٹائیگر جو یکلفت اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اس کو تیزی ے اوبر کی طرف موڑ دیا اور ہیوگر کا اٹھتا ہوا جسم ایک دھاکے سے ینچے گرا اور اس کا چرہ تیزی سے مجزتا جلا گیا۔ ٹائیگر نے پیر کو ذرا نیجے کر کے دباؤ کم کیا تو ہوگر کا بگڑا ہوا چرہ دوبارہ نارل ہونا شروع ہو گیا۔

''بولو۔ میرے استاد علی عران پر قاتلانہ عملہ کے لئے تم نے سپورٹ مہیا کی تھی۔ بولو'' ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے غراتے ہوئے کہی میں کہا۔

ہوگر کی حالت زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ ٹائیگر نے ویر کو چیھے کیا اور ساتھ ہی دباؤ کم کیا تو ہوگر کی تکلیف کی شدت سے آ دھے سے زیادہ باہر نکل آنے والی آ تکھیں والیس اندر چلی گئیں۔ ''بولو۔ ورنہ'''''''' ٹائیگر نے کہا۔

''م ہے مجھے مت مارو۔ میں سب بتا دیتا ہوں۔ مجھے مت مارو''…… اس بار ہوگر نے کراہتے ہوئے کہتے میں کہا۔ اس کی حالت واقعی خراب ہوگئی تھی۔

''ولو۔ سب کچھ تنا دو۔ میرا دعدہ کہ شہیں ہلاک نبیں کیا جائے گا''۔۔۔۔ نائیگر نے کہا۔

'' پیر ہٹاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ بتا دوں گا'۔ ہیوگر نے کہا تو ٹائیگر نے پیر ہٹایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہیوگر کو بازو سے پکڑا اور ایک زور وار جھکے سے اٹھا کر سائیڈ صوفے پر ڈال دیا۔ ہیوگر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کھے کومسلنا شروع کر دیا۔

''سب کھ بتا کر اپی جان بچا لو ہوگر۔ یہ غیر مکی تمبارے کام نہیں آ سکیں گے اور نہ بی ان سے لی ہوئی دولت۔ بولؤ'۔ ٹائیگر نے کہا۔

''اًگر اب یہ انگھائے تو مجھے بتانا'' ۔۔۔۔ جوانا نے انتہائی سخت لیجے میں کہا۔

" تم - تمبارا انداز پیشه ور قاتلول کا ہے۔ کیا تم پیشه ور قاتل مو"۔

ہوگر نے جوانا سے مخاطب ہوکر کہا۔

" یہ جوانا ہے۔ ایکر یمیا کے سب سے خوفناک پیشہ ور قاتلوں کے گروپ ماسر کلرز کا جوانا" ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا تو ہیوگر کے چیرے پر انتہائی مرقوبیت کے تاثرات انجر آئے۔

''اوہ۔ اوہ۔ ماسٹر کلرز۔ بھے معلوم ہے کہ یہ گروپ انتہائی معروف گروپ تھا ایکر پمیا کا۔ پھر ایکفت پورا گروپ غائب ہو 'گیا''۔۔۔۔۔ ہوگر نے کہا۔

"اس گروپ کے تتر بتر ہونے کی وجہ میرا استاد علی عمران تھا۔
اس گروپ نے اس کے تل کی اس طرح بکٹ کر کی تھی جس طرح
تم نے کی ہوگی اور پھر پورا گروپ میرے استاد سے تکرا کرختم ہو
گیا۔ جوانا نے عمران صاحب کے مقابلے میں فکست تسلیم کر لی اور
اب بی عمران صاحب کا ساتھی ہے'' ...... ٹائیگر نے اس مرحوب دکیے
کر مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اوو - تو یہ بات ہے - سنو میں حبیس بتا دیتا ہوں ۔ ایکر یمیا کی ایک خطیہ یہودی تنظیم ہے جس کا نام جیوش پاور ہے اور اس کا چیف کرتل شیفر ؤ ہے۔ وہ ناراک میں رہتا ہے لیکن کہاں رہتا ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانت ایکر یمیا میں ایک رونالڈ کلب ہے۔ اس کلب کا مالک رونالڈ میرا گہرا دوست ہے۔ اس نے کرتل شیفر ؤ سے کہد کر جھے پاکیشیا میں اینا ایکٹ مقرر کرا دیا تھا۔ پھر جھے ناراک ہے کرتل شیفر ؤ کا فون آیا کہ اس کے دو سیر ایجٹ

ایک عورت اور ایک مرد وکٹر نامی یا کیشیا آ رہے ہیں۔ ان کی رہائش کے اور دوسرے تمام انظامات کرنے ہیں۔ میں نے اعلی کالونی کی کوتھی نمبر ون ون سیون اے ان کے لئے بک کرا کی اور ایک کار بھی وہاں پہنچا دی۔ وہ دونوں ایجنٹ آ گئے۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ انہوں نے کنگ روڈ کا جائزہ لینا ہے۔ اس کئے انہیں کوئی ڈرائیور مجموا دیا جائے۔ میں نے سمتھ کو مجموا دیا۔ سمتھ بھی پیشہ ور قاتل ہے۔ اے جب معلوم ہوا کہ یہ دونوں کنگ روڈ پر رہنے والے خطرناک آ دمی علی عمران کو ہلاک کرنا جائے ہیں تو اس نے ان سے رقم وصول کرنے کا پلان بنایا اور چھر وہ ان سے دس لا کھ ڈالر لے اڑا۔ اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ خاموثی سے شہر چھوڑ جائے۔ جب یہ دونوں واپس ملے جائیں گے تو میں اے واپس کال کر لول گا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے۔ اس سے زیادہ معلوم نہیں' ..... ہیوگر نے خود بی تمام تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

ہوئے لہا۔
''اس کارکا نبر کیا ہے جوتم نے آئیں دی تھی۔ کس کینی کی اور کس
رنگ کی کار ہے''۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے پوچھا تو ہیوگر نے تفصیل بتا دی۔
''اوکے۔ جوانا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ہلاک
نہیں کیا جائے گا لیکن تم نے اس سے کوئی دعدہ نہیں کیا''۔۔۔۔ ٹائیگر
نے ساتھ گھڑے جوانا ہے کہا اور پھر اس سے بہلے کہ ہیوگر کچھ
بولٹا فزازاہے کی آوازوں کے ساتھ ہی ہیوگر چیخا ہوا اچھل کر پہلے

عمران اینے فلید میں بیفا جوزف کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جوزف کوفون کر کے کہددیا تھا کہ جب بھی ٹائیگر اور جوانا گولڈن کلب کے بیوگر کو اٹھا کر لے آئیں تو وہ اسے بلیک روم میں کری پر جکڑ کر اسے فلیٹ پر اطلاع دے لیکن کافی وقت گزر چکا تھالیکن جوزف کا فون نہ آیا تھا۔ ایک دو بارتو اس نے سوجا کہ خود بی جوزف کوفون کر کے یوچھ لے لیکس پھراس نے بیسوچ کر ارادہ بدل دیا کہ جیسے بی بدلوگ آئیں گے جوزف ایک لحد ضائع کے بغیر اے فون کر دے گا۔ اس کا مطلب تھ کہ ابھی تک ٹائیگر اور جوانا، بيور كو ساتھ لے كر رانا باؤس نبيس بينج تے ۔ اس كا ايك بي مطلب ہوسکتا تھا کہ ہیوگر کلب میں موجود نہ ہو گا اور اس کی واپسی کا انظار کیا جا رہا ہوگا اور پھر وو کھنے سے زیادہ وقت گزر گیا تو عمران کو پریشانی لاحق ہونے گی۔ اس نے اٹھ کر الماری ہے صوفے پر پہلو کے بل گرا اور پھر الٹ کرینچے قالین پر آ گرا۔ اس کے سینے سے خون فوارے کی طرح اہل رہا تھا۔ وہ چند کھے پھڑ کتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔

''میں دروازہ کھولوں۔ اب ہم نے واپس جانا ہے اور رائے میں موجود دونوں در بانوں کی گردنیں بھی توڑنی میں تا کہ وہ جارے . بارے میں کی کو کچھ نہ بتا عیں' ..... ٹائیگر نے میزک سائیڈک طرف برصتے ہوئے کہا تا کہ میز کی سائیڈ یر موجود بٹن پریس کر کے دروازہ کھول سکے اور جوانا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر ٹائیگر نے بٹن بریس کیا تو دروازے برجلنا ہوا سرخ بلب بھے گیا اور اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی دروازے کا لاک کھل گیا۔ جوانا نے اس دوران ہوگر کو اٹھا کر صوفے کے پیچھے پھینک دیا تا کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے اس کی لاش نظر نہ آئے۔ اب جب تك صوفه نه بلما اس وقت تك لاش سامنے ندآ سكى تھى۔ وہ دونوں وروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ ٹائیگر نے دروازے کو کھینج کر اس طرح بند كر ديا جيسے وہ يورى طرح بند ہوليكن اور موجود بلب تو بجھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب تک اندر سے بٹن بریس نہ کیا جاتا بلب نہ جل سكما تقاله بال مين موجود افراد اين اين كامون مين اس قدر مكن تھے کہ کسی نے بھی ٹائیگر اور جوانا کو شاید غور ہے بھی نہ دیکھا تھا اور جوانا اور ٹائیگر اطمینان سے جلتے ہوئے رابداری کی طرف برجتے جلے گئے۔

کالونی میں ایک رہائش گاہ اور ایک کار دی تھی اور وہ کنگ روڈ کا جائزہ لینے جانا چاہے تھ اس لئے اس ہوگر نے ایک آ دی سمھ کو جمجوا دیا۔ وہ پیشہ ور قاتل تھا۔ اس نے جب آپ کا نام سنا کہ ہیہ دونوں آ ب کو ہلاک کرنا جائے ہیں تو اس نے اپنی چیکش کر دی کہ دس لاکھ ڈالر اسے دیئے جائیں تو وہ آپ کو ہلاک کر دے گا جبکہ وہ آپ کے بارے میں جانا تھا۔ اس نے ہوگر سے بات کی تو ہوگر نے اے کہا کہ وہ ان سے دس لاکھ ڈالر لے کر خاموثی ے شہر چھوڑ جائے اور پھر جب بدونوں غیرملکی واپس چلے جائیں گے تو وہ اے کال کر لے گا۔ بس ہوگر کو اتنا ہی معلوم تھا۔ ہم نے اے ہلاک کیا اور پھر اس کے کلب کے عقبی دروازے سے نکل کر اور چکر کاٹ کر کلب کے سامنے کے رخ اندر آ گئے اور یارکگ ہے اپنی کاریں لے کر انڈس کالونی پہنچ گئے۔ وہاں کوشی نمبر ون ون سیون اے بتائی عمیٰ متھی لیکن وہ کو بھی خالی متھی لیکن اس کا ماحول بتا رہاتھا کہ کوتھی حال ہی میں خالی کر دی گئی تھی۔ وہ کار بھی وہاں موجود تھی۔ ہم باہر آئے اور پھر فیکسی سینڈ سے معلومات حاصل کیں تو ایک فیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ اس کوئفی ہے دو غیر ملکی ایک مرد اور ایک عورت کو وہ مون لائٹ کالونی کی کوتھی نمبر اٹھارہ اے میں چھوڑ آیا ہے۔ ہم مون لائث کالونی پہنچے اور پھر کوشی نمبر اٹھارہ اے کے سامنے پہنچ گئے ۔ میری کار میں ڈبل زیرو ڈبل ایکس موجود تھا۔ میں نے اس کے ذریعے چیکنگ کی تو کوٹھی کے اندر ایک مرو اور

ٹرانسمبر نکالا تاکہ ٹائیگر کو کال کر سکے کہ ای کمیع فون کی مھنٹی نگ اٹھی تو عمران تیزی ہے مزا۔ اس نے ٹرانسمبر میز پر رکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور افعالیا۔ ''علوی ہو رکھ الس میں دعی السرس کر کسس دانا سامار ڈ'

' ''علی عمران ایم الیس ی۔ ڈی الیس بی (آ کسن ) بول رہا ہوں''۔ عمران نے اسپے تخصوص کیج شن کہا۔

"جوزف بول رہا ہوں ہائے۔ ٹائیگر اور جوانا ایک فیر ملکی مرد اور ایک عورت کو لے آئے ہیں۔ یہ دونوں تی ہے ہوئی ہیں۔ ش نے آئیں بلیک روم میں راؤز میں جنڑ دیا ہے" ...... جوزف نے کہا تو عران کے چیرے پر حمیرت کے تاثرات امجرآئے۔

> ''ٹائیگر کہاں ہے'' ۔۔۔۔ عمران نے بوچھا۔ ''باہر موجود ہے ہاس'' ۔۔۔۔۔ جوزف نے کہا۔

''اے بلاؤ اور میری بات کراؤ اس ئے'' ۔۔۔۔ عمران نے کہا۔ ''لیں باس'' ۔۔۔۔ جوزف نے کہا اور پھر رسیور علیحدہ رکھنے ک

> آ واز سنائی دی۔ دوران سالم دی۔

''میلو باس۔ بیں ٹائیگر بول رہا ہوں''..... چند کھوں بعد ٹائیگر کی آ واز سائی دی۔

"جوزف بتا رہا ہے کہ تم ایک غیر مکی مرد ادر ایک عورت کو لے آئے ہو۔ کون لوگ ہیں یہ ادر ہیوگر کہاں ہے " " مسامران نے کہا۔ "باس۔ ہیوگر سے ہم نے اس کے آفس میں ہی لوچھ کچھ کر لی تھی۔ اس نے بتایا کہ جیوش یادر کے دد ایجنٹوں کو اس نے اعلی "ليس ماسر" ..... جوانا في مؤديانه ليج مي كها-

''الماری میں سے میک اپ واشر نکال کر ان وونوں کے میک اپ واش کرد'' .... عمران نے کہا۔

''لیں ماس'' ۔۔۔۔۔ جوانا نے کہا اور پھر وہ بال کے کونے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ تھوزی دیر بعد جب وہ میک اپ داشر کو استعال میں لانے کے بعد داپس الماری کی طرف لے جا رہا تھا تو دونوں غیر ملیوں کے چیرے بدل چکے تھے اور اب اس عورت کا چیرہ سائے تھا جس نے عمران کے فلیٹ میں داخل ہو کر اس پر تمل کیا تھا۔ اس عورت نے اپنا نام کیتھی بتایا تھا۔

''اب ان دونوں کو ہوش میں لے آد'' سے عران نے کہا تو جوانا نے جہا تو جوانا نے جہا تو جوانا نے جہا کہ گردن والی نظے رنگ کی ہوتل نکالی اور اس کا وْهَكُن کھول کر اس نے ہوتل کا دہانہ پہلے اس مرد کی ناک سے لگایا اور پھر چند کھوں بعد آ گے بڑھ کر اس عورت کی ناک سے لگا دیا اور پھر ہوتل ہٹا کر اس نے ہوتل کا وُهنگن لگایا اور اسے جیب میں وُال کر چیچے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران جوزف بھی بلیک رم میں آ کر عمران کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اس دوران جونف بھی بلیک روم میں آ کر عمران کے عقب میں کھڑا ہو گیا تھا جبکہ ٹائیگر عمران کے مقب میں کھڑا ہو گیا تھا جبکہ ٹائیگر عمران کے ساتھ والی کری ہر جیٹا ہوا تھا۔

"اس مرد کاکیا نام بتایا تھا ہوگرنے" .....عمران نے ٹائیگرے۔ خاطب ہوکر پوچھا۔

"وكر" ..... تأسكر نے جواب ديا تو عمران نے اثبات ميں سر بلا

ایک عورت کی نشاندی کی گئی جس پر میں نے کوشی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی اور پھر ان دونوں کو کار میں ڈال کر ہم رانا ہاؤس لے آئے''…… ٹائیگر نے فون پر می پوری تفصیل ہتاتے ہوئے کیا۔

''ان کا سامان لے آئے ہو یانہیں''.....عمران نے پوچھا۔ ''لیس باس' '..... ٹائیگر نے جواب دیا۔

" تھیک ہے۔ میں آ رہا ہول' .....عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانا ہاؤس میں داخل مو ربی تھی۔ کار یار کنگ میں روک کر وہ نیچے اترا اور تیز تیز . قدم اٹھاتا ہوا بلیک روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ باہر ٹائیگر موجود تھا۔ ٹائیگر نے اے سلام کیا تو عمران نے سلام کا جواب دیا اور پھر اسے اینے پیچیے آنے کا کہہ کر وہ بلیک روم میں داخل ہوا تو وہاں ایک مرد اور ایک عورت بے ہوئی کے عالم میں راؤز میں جکڑے ہوئے کرسیوں یر موجود تھے۔ گو اس عورت کا چرہ اس عورت سے يكسر مختلف تھا جو عمران ير حمله كرنے كے لئے فليك ميں آئى تھى لیکن اس کا چبرہ دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ میک اب میں ہے۔ مرد کو اس نے پہلے بغور ویکھا نہ تھا لیکن اس کے چیرے بر بھی موجود میک آپ وہ پہچان گیا تھا۔

''جوانا'' سسہ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا جو پہلے سے بلیک روم میں موجود تھا۔ وونوں ایک دوسرے کی شکلیں وکھ کر تو ایک دوسرے کو بتا سکتے ہو کہ تمہارے میک اپ واش کر دیئے گئے ہیں'' .... عمران نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کو اس طرح دیکھا جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔

"تم كون ہواور بم كبال ہيں' .... وكثر نے اس بار خاصے تجيره ليج ميں كبار

"میرا نام علی عران ایم ایس ی - ڈی ایس ی (آکسن) ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں یا کیشیا سیرث سروس کے لئے کام کرتا ہوں اور میرے ساتھ میرا شاگرد ٹائیگر ہے۔ میرے عقب میں میرے ساتھی جوزف اور جوانا ہیں اور بیابھی بتا دوں کہتم نے جو کار مجھ پر جلے کے لئے استعال کی تھی اس کے رجزیشن نمبر سے معلوم ہوا تھا کہ اس کار کا تعلق گولڈن کلب کے ہیوگر ہے ہے۔ چنانچہ ٹائیگر اور جوانا، ہیوگر کے سر پر پننج کئے اور پھر اے بتانا پڑا کہ اس نے تمہیں الذس كالونى ميس ربائش گاہ تمبر ون ون سيون اے وي ہے اور يد کار بھی اس ربائش گاہ کے ساتھ شامل ہے اور تمہارے نام وکٹر اور کیتھی ہیں۔تم دونوں جیوش یادر کے سیر ایجنٹ ہو۔تم نے یہاں آ کر ہیوگر گروپ کے ایک پیشہ ور قاتل سمتھ کو دس لاکھ ڈالر وے کر میرے مل کے لئے بکنگ کرائی لیکن ہیوگر کومعلوم نہ تھا کہ سمتھ کی بجائے سر اینٹوں نے مجھ بر مملہ کر کے مجھے عزت بخش ہے۔ بمرحال بیوگر کو آف کر کے ٹائیگر اور جوانا اغرس کالونی پہنچے تو وہاں دیا۔ چند کموں بعد ان دونوں نے کسماتے ہوئے انداز میں آئھوں میں دھند آئھوں کی ہے تھوں میں دھند کی چھال دیں۔ پہلے چند کموں کی تو ان کی آئھوں میں دھند کی چھال رہی لیکن کچر کیافت شعور کی چک ابھری اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے لاشعور کی طور پر جھکے ہے اٹھنے کی کوشش کی لیکن راڈز میں جگڑے ہوئے کی وجہ ہے وہ صرف کسما کر رہ گئے۔ عمران خاموش بیفا آئیں بیسب کچھ کرتے دیکھ رہا تھا اور پچر ہے ہی ان دونوں کی نظریں سامنے میٹھے ہوئے عمران پر پڑیں تو وہ دونوں کی نظریں سامنے میٹھے ہوئے عمران پر پڑیں تو وہ دونوں کی نظریں سامنے میٹھے ہوئے عمران پر پڑیں تو وہ

"يد بيرب كيا ب- كيا مطلب" ..... بمبلي كيتمى في بولخ بوع كها-

"" کم کہال بین "..... وکر نے کہا تو عران بے افتیار بنس پڑا۔
"کمیتی اور دکئر۔ تم دونوں جھے بیچان تو گئے ہو گے۔ تم دونوں
چیوں پاور کے پر ایجنٹ ہو اوراس قدر دلیر بھی کہ کھلے عام میرے
فلیٹ میں داخل ہو کر جھے ہلاک کر سکتے ہو اور کھلے عام دور مار
رائفل ہے جھے پر فائر کھول سکتے ہو۔ اس کے باوجود معصوم بچوں کی
طرح جرت فاہر کر رہے ہو" ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"" یتم کیا کہہ رہے ہو۔ ہم تو تمہیں پیچانے ہی نہیں۔ ہم تو مہیں کہاں آ گئے" ..... کیتھی نے کہا تو

" تم وونوں سي مجھ رہے ہو كه تم ابھى ميك اپ ميں ہوليكن تم

197 میں رہتے ہوئے پاکیشیا کے مفادات کے ظاف کام کیا تھا لیکن تم دونوں نے ابھی تک سوائے جمھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے اور کچھ نہیں کیا اور نہ ای ابھی تک تبدارے باتھوں کوئی پاکیشیائی ہلاک ہوا ہے اور تم دونوں ایجٹ چاہے یہودی ایجٹ ای سبی اور میں چونکہ ایٹ اور میلوں کا انتقام لینے کا عادی نہیں ہوں اس لئے میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ ناراک میں کرل شیفرڈ کا آفس کہاں ہے'' سے مران نے مسلسل ہولتے ہوئے کہا۔

'' مجھے تمہاری وفاداری پیند آئی ہے۔ گذشتر۔ ایجنٹ کو واقعی ایسا ای ہونا چاہنے لیکن چلوتم کرتل شیفرڈ کا فون نمبر تو بتا کتے ہو۔ اس ایس تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں کو یہ نمبر معلوم ہو گا''۔ علامیں آگ

''تم اس نمبر کا کیا کرو گئ'۔۔۔۔۔ وکٹر نے پوچھا۔ ''آیک بین الاقوامی تنظیم کے چیف کا فون نمبر ججھے معلوم ہو اُھائے گا۔ یہ اعزاز کیا کم ہے''۔۔۔۔عران نے کہا۔

ے باہر آئے اور قریب ہی چوک پر سیکسی شینڈ سے معلومات ماصل کیں تو وہاں ایک شیئی ڈرائیور نے بتایا کہ تم دونوں کو اس کوشی سے اٹھا کر مون لائٹ کالونی کی کوشی نمبر اٹھارہ اے بیر چھوڑ آیا ہے تو ٹائیگر اور جوانا وہاں پہنچ گئے۔ پھر ٹائیگر نے کوشی کے اندر ہے ہوٹ کر دینے والی گیس فائر کر دی اور پھرتم دونوں یو ہو ہوٹی کے عالم میں اٹھا کر بیباں لے آئے۔ اب تم یہاں موجود ہو۔ میں نے یہ ساری تفصیل اس لئے بتا وی ہے کہ تم جیسے پ ہو۔ میں نے یہ ساری تفصیل اس لئے بتا وی ہے کہ تم جیسے پ ایکنٹ زیادہ دیر تک جیران ہوتے رہیں تو ان کی سر انجیٹی کا گراف نے پچ گرنا شردع ہو جاتا ہے'' سے عمران نے کہا تو وکٹر اور گیستی دونوں نے لے اختیار ایک طوئل سائس لئے۔

''تم کیا چاہتے ہو'' ..... وکٹر نے ہون چہاتے ہوئ کہا۔ ''صرف اتنا کہ تم اپنی نا مگ کری کے عقب میں لے جا کر بٹن حاش کرنے کی کوشش چھوڑ دو۔ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو گا کیونکہ اب جدید کرسیاں آ گئی ہیں جو با قاعدہ کھنیک سے محلتی اور بند ہوتی ہیں'' ..... عمران نے کہا تو وکٹر کے بھنچے ہوئے ہونٹ مزید جنو صر

''سٹو وکٹر اور کیتھی۔ جس طرح تم دونوں کوٹریس کر کے ب ہوش کیا گیا تھا تم دونوں کو گولی بھی ماری جا سحق تھی جیدا کہ بیٹر، ''تم اس نم سے پوچھ کچھ کر کے اے گولی مار دی گئ ہے کیونکہ اس نے پا بیٹیا دول گا۔ تم اپنے چیف سے جو بات بھی کرو جھے کوئی اعتراض نہیں بے لیکن میں کنفرم ہونا چاہتا ہوں کہ تم نے نمبر ورست بتایا بے'' ۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ ملاؤ نمبر۔ میں تمبریتا تا ہوں'' ..... وکثر نے کہا۔ "وكراتم غداري كررب بواسي كيتي نے عصيلے ليج من كها\_ "جذباتی مت بنویتی ۔سیولائث نمبر معلوم ہو جانے کے باوجود یہ مخص کچھ نہیں کر سکتا اور مجھے اس کے لیجے سے ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جمیل زندہ چھوڑ دے گا اس لئے احقانہ انداز میں منا ضروری نہیں ہے' ۔ وکئر نے قدرے غصلے کہے میں کہا تو کیتی ہونٹ بھینج کر خاموش ہو گئ اور وکٹر نے نمبر بتانے شروع کر دیے۔ عمران نے رسیور اٹھایا اور انگوائری سے ناراک کا رابط نمبر معلوم كرنے كے بعد اس نے رابط نمبر يريس كرنے كے بعد وكثر كے بتائے ہوئے نمبر بریس کر دیئے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی بریس كر ديا۔ اس بمن كے يريس ہوتے بى دوسرى طرف بجنے والى تھنى کی آواز سنائی ویے لگی تو عمران نے جوزف کو اشارہ سے بلا کر رسیور اس کے حوالے کر دیا اور جوزف نے رسیور وکٹر کے کان ہے لگا دیا۔ اس ملح دوسری طرف سے رسیور اٹھا لیا گیا۔

''لیں''۔۔۔۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ''وکٹر بول رہا ہوں پا کیشیا ہے۔ چیف سے بات کراؤ''۔ وکٹر نے کہا۔ ''اگر ہم فون نمبر تهمیں بنا ویں تو کیا تم واقعی ہمیں چھوڑ وو گئ'۔ کٹر نے کہا۔

'' امن ہو گئے ہو وکٹر۔ کبھی قابو میں آئے ہوئے ویٹن ایجنٹ کو بھی کمی نے چپوڑا ہے جو یہ ہمیں چپوڑے گا۔ بس ہم ناکام رب میں اور ناکامی کی سزا امارے پیٹے میں موت ہی ہوتی ہے''۔کیتمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"مسٹر وکٹر \_ تمہاری آ تکھوں میں اجرنے والی چک بتا رہی ہے کہ تمہارے ذائن میں یہ خیال آیا ہے کہ تم کوئی بھی فرضی نمبر بتا کر مجھے احق بنا سکتے ہولیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ تمہیں یہ نمبر کنفرم بھی کراتا ہوگا"....عران نے کہا۔

'دکفرم کیے۔کیا مطلب' ..... وکٹر نے چونک کر کہا۔ ''تم جو نہر بتاؤ گے میں وہ نمبر ڈاکل کر کے رسیور جمہیں دے مل سکتیں۔ اور ہاں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تہبیں گھیر کرتم سے
معلومات عاصل کرے اس کئے تم فوراً واپس آ جاؤ'' ..... کرال شیفرؤ نے جو کم کر اور تیز لہج میں کہا۔

''لیں چف'' ۔۔۔ وکٹر نے کہا تو دوسری طرف سے رسیور رکھے جانے کی آواز س کر جوزف نے بھی رسیور وکٹر کے کان سے ہٹایا اور پھر اے سائیڈ پر بڑی ہوئی تیائی پر موجودفون سیٹ پر رکھ دیا۔

"تبہارا چیف میرے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے" ....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''چیف کے لئے معلومات کے بہت سے ذرائع ہو مکتے ہیں''۔ وکٹر نے جواب دیا۔ ''ویے میں تو احتی ہوں می لیکن تمہارا چیف مجھ سے مجمی بڑا

ویے یں تو ہ ل بول میں میں جاتا ہو احمق ہے''….عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''چیف احمق نبیں ہے'' ۔ . . اس بار وکٹر نے فصیلے کبھی میں کہا۔ ''امق ہے۔ نابت کر سکتا ہوں'' ۔ . عمران نے ایک بار پھر

متکراتے ہوئے کہا۔

" یہ تبہارا خیال ہے کہ وہ احتی ہے۔ وہ بے صد ہوشیار آ دمی ہے" ..... وکٹر نے ہون چہاتے ہوئے کہا۔ " روس ناتھ بیان کے بال بھیج کر برت برای جمالت کی ہے

''اس نے تم دونوں کو یباں بھیج کر بہت بوی حماقت کی ہے اس لئے کہ میں جیوش پاور کے بارے میں مکمل اندھیرے میں تھا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ کوئی سراغ مل سکے لیکن میری تمام ''بولڈ کریں''..... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لاکن پر خاموثی طاری ہوگئی۔ ''یں۔ کرل شیفرڈ بول رہا ہوں''..... چند کھوں بعد ایک بھاری

''کیں۔ کرتل شیفرڈ بول رہا ہوں''..... چند محول بعد ایک بھار کی اور سخت آواز سائل دی۔

''وكر بول رہا ہوں چيف۔ پاكيٹيا ئے' ..... وكثر نے مؤدباند ليج ميں كها-

''لیں۔ کیا رپورٹ ب' ' ۔ ۔ ۔ ۔ کرال شیفر ذخے بو چھا۔ '' چیف۔ میں اور کیتھی نے عمران پر علیحدہ علیحدہ قا خانہ سلے کئے میں لیکن وہ نہ صرف ہم دونوں کے حملوں سے فئے گیا ہے بلکہ اب وہ نظر بھی نہیں آ رہا۔ لگتا ہے وہ یا تو کافرستان جلا گیا ہے یا کہیں اور۔ اس کے فلیٹ میں تالا لگا ہوا ہے' ' ۔ ۔ ۔ ۔ وکر نے جواب

ویتے ہوئے کہا۔ ''اوہ۔ وہ یقینا تم وونوں کو ٹرلیں کرنے کے چکر میں ہو گا۔ تہاری ناکامی ۔ . معاملات بے حد شجیدہ ہو گئے تی،۔ تم فورا واپس آ جاؤ کیونکہ اب وہ تہارے چیجے یہاں آئے گا۔ پھراسے

یباں کور کیا جا سکتا ہے'' ۔۔۔۔۔ کرتل شیفرڈ نے کہا۔ ''ویسے بھی چیف ہو سکتا ہے کہ وہ مادام ہوجا نگ کے مشن پر نکل گیا ہو'' ۔۔۔ وکنر نے کہا۔

''وہ اس وقت تک مشن پر نہیں نکلے گا جب تک وہ مشن کو ٹارگٹ نہیں کرے گا اور ہارے بارے میں اے معلومات بھی نہیں

''جوزف۔ ان دونول کو بے ہوش کر کے کی ویران جگہ پر چینک دینا۔ ہوش میں آ کر بیہ خود ہی اپنی رہائش گاہ پر پہنٹی جا میں گے'' ۔۔۔ عمران نے افریق زبان میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔

" قرید کیے ممکن ہے کہ ہم اس پر قاتلانہ محلہ کریں۔ اسے ہلاک کرنے کی بھر پور کوشش کریں اور وہ ہم پر قابو پا لینے کے باوجود ہمیں ندصرف زندہ چھوڑ دے بلکہ نہ ہمارے جسموں میں کوئی

ے ' .... وکٹر نے شراب کا گھونٹ لینے سے پہلے مند بناتے ہوئے کہا۔ وہ وونوں اس وقت ناراک میں اپنے رہائی گڈر کی فلیٹ پر

موجود تھے۔ عمران کی نامعلوم زبان میں اپنے دیوبیکل حبثی ساتھی ہے بات کر کے کمرے سے جلا گیا تو اس افریق حبثی جس کا نام

''لیکن وکٹر۔جس انداز میں ہم اس کے قابو آ کھے تھے اول تو وہ ہمیں چھوڑ ندسکتا تھا۔ پھر میرا خیال تھا کہ یقینا اس نے ہمارے جسم میں کوئی چیکنگ حیب نصب کی ہوگی لیکن ہم نے رہائش گاہ پر بینی کر مکمل چیکنگ کی تھی۔ ایس کوئی ڈیوائس نہتھی۔ پھر میں نے خاص طور يراني مراني كو چيك كياليكن نه ايتر پورث برماري مراني یا چیکنگ کی تھی اور نہ ہی یہاں ناراک ایئر بورٹ پر ہماری چیکنگ

یا نگرانی کی گئے۔ بوں لگتا ہے کہ اس عمران نے واقعی اپنا وعدہ بچ کر د کھایا ہے'' .... کیتھی نے کہا۔ ''ہاں۔ میں نے بھی نگرانی کو چیک کیا ہے لیکن واقعی ایسانہیں ب جبیا ہم نے سوحا تھا' .... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ایک بات مجھے کھٹک دی ہے کہ جب تم نے اسے چیف کا نمبر بنایا اور چیف سے تمہاری بات چیت ہوئی تو عمران کے چیرے یر عجیب سے اطمینان کے تاثرات ا<u>کھر</u> آئے تھے۔ نجانے ایہا کیوں تھا'' .....کیتھی نے کہا تو وکٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ "توتم اس كا مقصد نبيس مجهم كلى حالانكه بيداد بن بات تفي كداس كا خيال تھا كه وه فون نمبر سے ايكس چينج ميں چكر چلا كر چيف كے آ فس کا مقام معلوم کر لے گا جہال پر بیانون نصب ہے' ..... وکٹر نے کہا تو کیتھی بے اختیار احھل پڑی۔ "اوه- اوه- واقعى اليا مو كالكين كيا وه ايخ مقصد مي كامياب

عمران نے جوزف بتایا تھا، نے کونے میں موجود الماری سے ایک سپرے گن نکالی اور مز کر وہ ان دونوں کے قریب آیا اور پھر اس ے سلے کہ وہ سنجطت اس نے ان دونوں کے چروں یر نامانوس ی بو وال کیس کا سیرے کر دیا اور وہ دونوں کے ذہن سیرے ہوتے بن لیکفت گری تاریکی میں ذوجے مطلے گئے۔ پھر جب ان کی المناهين تو وه دونوں ايك هيتال ميں موجود تھے۔ وہاں انہيں منایا گیا کہ وہ دونوں ایک یارک کے کونے میں بے ہوش برے ہوئے یارک کے مالی کو نظر آئے تو اس نے ان کے غیر مکی ہونے کی وجہ سے یولیس کو کال کر لیا اور یولیس نے انہیں سپتال میں

داخل کرا دیا اور اب انہیں عوش آیا ہے اور وہ دونوں سمجھ گئے کہ عمران نے اپنی بات بوری کرتے ہوئے انہیں زندہ چھوڑ ویا ہے۔ پھر ہپتال کے عملے اور پولیس کو ایک فرضی کہانی سنا کر ان وونوں

نے نجات حاصل کر لی اور ذالیس این رہائش گاہ پر پہنچ کر ان دونوں نے ایئر پورٹ سے پہلی فلائٹ کے بارے میں معلومات حاصل كين تو اتفاقاً ايك تُصنّع بعد فلائك ناراك جا ربى تقى جس مين سیٹیں بھی مہیا تھیں۔ چنانچہ وہ دونوں رہائش گاہ سے نکل کرنیکسی

کے ذریعے ایر پورٹ بہنچے اور پھر طویل فلائٹ نے انہیں یہاں

ناراک پہنچا دیا اور ایئر پورٹ سے نیکسی کے ذریعے وہ اس ملازہ پر بی گئے گئے جہاں ان کا فلیٹ تھا اور اس وقت وہ دونوں بیٹھے شراب ینے کے ساتھ ساتھ عمران اور اس کے رویئے کے بارے میں ''لین''..... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔

"وكثر بول ربا مول \_ چيف سے بات كراؤ" ..... وكثر في كها۔

''لیں سر۔ ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

''ہیلو۔ کرنل شیفرڈ بول رہا ہوں''..... چند کمحوں بعد کرنل شیفرڈ کی مخصوص آ واز سنائی دی۔

"وكثر بول ربا ہوں چيف باراك ہے۔ ميں اور كيتى ابھى ایک گھنٹہ پہلے یہاں پہنچنے والی فلائٹ سے واپس بہنچے ہیں' ..... وکٹر نے مؤدیانہ کہتے میں کہا۔

"تہمارا تعاقب یا گرانی تو نہیں کی گئ"..... کرنل شیفرڈ نے

"نوسر میں اور کیتھ ہم دونوں نے خصوصی طور پر اس بات کو چیک کیا ہے' .... وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کیا۔

''تم نے وہاں باکیشا میں کس گروپ کی مدد حاصل کی تھی'۔ کرنل شیفرڈ نے یوچھا تو وکٹر کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھی کیتھی بھی چونک بڑی۔

''ہم نے پہلے ہوگر کی مدد حاصل کی۔ عولڈن کلب کے ہوگر کی۔ پھر جب مارے حملے ناکام رے توہم نے خاموثی سے ہوگر ک دی ہوئی رہائش گاہ جیوڑ دی اور ویسٹرن کلب کے آرتھر سے فون ہر بات کر کے دوسری رہائش گاہ حاصل کی اور پھر آپ کے تھم یر ہم اسے بھی خاموثی سے چھوڑ کر یبال واپس آ گئے' اس وکٹر " " نہیں۔ وہ اینے آپ کو بے حد ہوشیار سمجھتا ہے لیکن ہوشیار ے نہیں کیونکہ چیف کا یہ نمبر سیشل سیطل نث نمبر ہے۔ اے کس

ہوسکتا ہے' .... کیتھی نے کہا۔

صورت چیک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سمی کو اس کے سپیشل ایکس چینج کاعلم ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ سیٹلائٹ اسرائیلی ہے اور اسرائیل حکومت نے اس کا خفیہ ایکس چینج ایکریمیا میں بنا رکھا ہے اور صرف دو نمبر جیوش یاور کو دیئے گئے ہیں۔ ایک چیف کو اور دوسرا عملی ہیڈکوارٹر کو جو جہاں بھی بنایا گیا ہے'' ..... وکٹر نے جواب

دیتے ہوئے کہا۔ " " تہاری بات درست ہے۔ میں نے واقعی اس بر غور نہیں کیا

تھا۔ بہرحال اب ہم اس کی حماقت نہیں یا دریا دلی یا احساس برری۔ ہم اس کے چکل سے فی کر یبال بھنے بھے ہیں۔ اب کیا كرنا بي الميتمي نے طویل سائس ليتے ہوئے كہا۔

"كرنا كيا ہے۔ چيف كو اطلاع بنجا ويں پھر وہ جيے علم دے'۔ وکٹر نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر بریس کرنے شروع کر دیے۔

"لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیس کر دینا" ..... کیتھی نے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیں کر ویا۔ دوسری طرف بجنے والی تھنٹی کی آواز سائی دینے لگی اور پھر رسیور اٹھا لیا

آسانی ہے آئیں ختم کر سکو گئے '' ۔۔۔۔ کران شیفر ڈ نے کہا۔

"د چیف۔ بیوگر نے جھے بتایا تھا کہ آپ کا کوئی نمبر اس کے
پاس ہے تو میں برا جہران ہوا تھا اس لئے ایسا نہ ہو کہ عمران نے
بیوگر ہے آپ کا فون نمبر لے لیا ہو اور پھر اس فون نمبرز کے
ذریعے وہ آپ تک پہنچ جائے'' ۔۔۔۔ دکتر نے ذہن میں مستقل طور
پر کلبلاتے ہوئے موال کو آخرکار نکال ہی دیا۔ ظاہر ہے اس کے
دل میں چور موجود تھا کہ وہ عمران کو کران شیفرڈ کا فون نمبر بتا چکا
ہے۔ گو اسے یقین تھا کہ عمران اس نمبر کے ذریعے کی صورت کران
شیفرڈ کے بیڈکوارٹر کو ٹریس نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کے ذہن
میں میہ بات چوکے دے دی تھی کہ کہیں عمران عاش نہ کر لے اس

''ایک کوئی بات تہیں۔ فون تمبر معلوم ہو جانے کے باوجود وہ ہیڈکوارٹر ٹریس نہیں کر سکتا کیونکہ میہ نمبر خصوصی اسرائیلی ظائی سیار بے حاصل کیا گیا ہے اس لئے اس نمبر کے ذریعے سوائے اسرائیلی صدر کے اور کوئی اس مقام کو ٹریس نہیں کر سکتا''……کرٹل شیفرڈ نے جواب دیا تو وکٹر کے ساتھ ساتھ ساتھ ماسنے بیٹی ہوئی کیتھی کے چہرے پرے بارات انجر آئے۔

۔''اوکے چیف۔ اب ہم اپنی تمام تر توجہ ایئر پورٹ پر مرکوز کر دیں گئے'''…. وکڑنے کہا۔

" إل - ابخ كروب ك آدى وبال تعينات كردو اور خصوصا

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "تم برونت وہاں ہے نکل آئے ہو کیونکہ میں نے ہیوگر کو کال کیا تھا۔ وہاں ہے بتایا گیا کہ ہوگر کو اس کے کلب کے آفس میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نا کام حملوں کے بعد عمران نے کی طرح سے ہیوگر کا سماغ لگا لیا اور اس نے تمہاری ربائش گاہ کی نشاندی کر دی اور اے وہیں آ فس میں ہی ہلاک کر دیا گیا لیکن تم اس لئے بچ گئے کہ تم پہلے ہی خاموثی سے بدر بائش گاہ چھوڑ میکے تھے' ..... كرنل شيفرڈ نے كہا۔ ''لیں چیف۔کیکن اب ہمارے بارے میں کیا تھم ہے''۔ وکٹر نے جواب دیا۔ ظاہرا ہے اب وہ چیف کو اصل بات تو نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کے خاموثی ہے رہائش گاہ حچھوڑنے کے باوجودعمران کے آ دمی کس طرح ان تک پہنچ گئے اور پھر انہیں نے ہوش کر کے کس طرح لے جایا گیا اور بوجھ بچھ کی گئی تھی۔

"ہوگر میرے بارے میں جانا تھا کین صرف نام کی حد تک
اس لئے ہوسکتا ہے کہ اس عمران نے ہوگر سے میرے بارے میں
معلومات حاصل کر کی ہوں اور اب وہ میرے خلاف کارروائی
کرنے پہل پیچ جائے اس لئے تم نے ایئر پورٹ پر ستقل گرائی
کرائی ہے۔ ویسے میں پاکیٹیا میں آرٹھر کو کہدوں گا کہ وہ ایئر
پورٹ پر اپنے آوی ستقل لگا دے تا کہ جب بیعمران اور اس کے
بورٹ پر اپنے آوی ستقل لگا دے تا کہ جب بیعمران اور اس کے
ساتھی وہاں سے روانہ ہوں تو وہ ہمیں اطلاع کر دے۔ چھرتم

"عران صاحب آپ نے وکٹر اور کیٹی کو زندہ چیوز کر زیادتی کی ہے۔ آب ہے انجام تک پنچنا چاہئے تھا" ..... بلیک زیرو نے سائے بیٹے ہوئے تھا" ..... بلیک زیرو نے آپریشن روم تھا اور عران ایمی یہاں آ کر بیٹا تھا اور اس نے بلیک زیرو کو خود بتایا تھا کہ کس طرح تا ٹیگر اور جوانا نے بیوگر سے معلومات حاصل کر کے وکٹر اور کیٹی کو ٹریس کیااور پھر کس طرح ان ووؤں کو رانا ہاؤس لایا گیا جہاں عمران نے ان سے لوچھ گچھ کے دوؤں کو رانا ہاؤس لایا گیا جہاں عمران نے ان سے لوچھ گچھ کے بعد آبیس ہے ہوش کر کے ایک یارک میں ولوایا تھا۔

''میں نے تہیں بتایا بھی ہے اور تم طویل عرصے سے و کھے بھی رہے ہوکہ میں اپنی ذات پر ہونے والے حملوں کا انقام نہیں لیا کرتا۔ انہیں چھوڑ ویتا ہوں کیونکہ یہ چھوٹا پن ہے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انہوں نے پاکیٹیا یا کافرستان سے آنے والی فلائٹ کو چیک کرنا ہو گا''.....کرٹل شیفرڈ نے کہاتو وکٹر ہے افتیار چونک پڑا۔

"كافرستان سے آنے والى فلائث كيول چيك ہو كى چيف"-وكٹر نے جيرت بحرے ليج ميں كہا-

'' یہ عمران بے حد شاطر آ دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکیشیا سے
پہلے کافرستان جائے اور چرکافرستان سے ناراک آئے۔ اس طرح
ہم پاکیشیا ہے آنے والی فلائش کو چیک کرتے رہ جا کیں اور وہ
کافرستان سے آنے والی فلائٹ کے ذریعے یہاں پہنچ جائے''۔
کرائی شیفرڈ نے کہا۔

"لیس سر۔ آپ درست کہدرہ ہیں' ..... وکٹر نے جواب دیا۔
"اس تحر ہے کوئی رپورٹ کی تو میں تہمیں اطلاع دے دول گا۔
ویے تم نے بے حد چو کئے اور ہوشیار رہنا ہے' ..... کرئل شیفرڈ نے
کہا اور اس کے ساتھ بی رابط ختم ہوگیا تو وکٹر نے رسیور رکھ ویا۔
"کچلو ہے الحمینان تو ہوا کہ عمران کو نمبر بتانے ہے وہ امارے
ظلاف کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا' ..... کہتم نے کہا۔

'' ہاں۔ میرے ذہن میں موجود خلش بھی دور ہو گئ ہے''۔ وکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''تم گیبرڈ کوفون کر کے کہد دو کد وہ ایئر پورٹ پر اپنے آ دی تعینات کر دے'' ۔۔۔۔کیتی نے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے رسیور کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ''وہ عمرو عیار کی زنبیل مجھے دو۔ میرا خیال ہے کہ ناراک میں ں جیوش یادر کو چیک کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی نام سامنے آئ ائے گا' .....عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلاتے وئے میز کی سب سے کیل دراز کھولی اور اندر موجود سرخ جلد والی فیم ڈائری نکال کراعمران کی طرف بڑھا دی۔عمران نے اے کھولا رر چر ورق گردانی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وه صفحات التما بلتتا ہا۔ پھر اس کی نظریں ایک صفحے پر جم گئیں اور اس کے چیرے پر لک ی آ گئی۔ اس نے ڈائری بند کر کے میز پر رکھی اور پھر رسیور فا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیئے۔

"الكوائرى پليز"..... رابطه جوتے اى ايك نسواني آواز سائي

'یہاں ہے ایکریمیا کا رابط نمبر۔ پھر ایکریمین ریاست کونیا کا ابط نمبر دے دیں' .....عمران کہا تو دوسری طرف سے چند لمحول کی اموثی کے بعد دونوں نمبر بنا دیتے گئے۔ عمران نے کریڈل دہایا ار پھرٹون آنے ہراس نے تیزی سے نمبر بریس کرنے شروع کر يئے۔ دو بار مھنی بجنے كے بعد دوسرى طرف سے رسيور اٹھا ليا گيا۔ " كراؤن كلب" ..... ايك مردانه آواز سنائي دى لهجه ايكريمين

"كون ساكراؤن ـ كولد كراؤن يا آئرن كراؤن اسمامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

رای-آب نه صرف پاکیشا کے سولہ کروڑ شہر یوں بلکہ بوری دنیا کے اربوں ملمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں' ..... بلیک زیروائی بات بر "برسب باتیں بین بلیک زیرو۔ میں کیا ہوں۔ یہ میں جانا ہوں۔ جو کچھ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عزت ے ورنہ لیتھی نے جس طرح میری پشت بر موجود رہ کر مثین پھل نکالا تھا وہ بغیر بولے اگر فائر کر دیتی تو میں ڈاج کھا جاتا۔ اس طرح وكثر كى طرف سے دور مار رائفل سے في جانا بھى الله تعالى ك طرف سے مہر بانی ہے ورنہ میں اب تک قبر میں کی راتیں گزار ج ہوتا''....عمران نے کہا۔

"آب نے بتایا ہے کہ آب نے وکٹر سے کرٹل شیفرڈ کا فون نمبر معلوم كيا تقا- اس سے كيا فائدہ اٹھايا آپ نے "..... بليك زيرو نے شاید قبر اور موت کا موضوع بدلنے کے لئے دوسری بات کر

"میں نے این طور یر بے حد کوشش کی ہے کہ اس خلائی سارے کے بارے میں تنتیکی معلومات حاصل کر سکوں جس ہے فون لائن انتج بے لیکن مجھے ناکای ہوئی ہے'' .....عمران نے جواب

"تو پھراب آپ کا کیا پروگرام ہے" ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"رنس آف ذهمب فرام ياكيشيا سينل ممبر" ..... عمران ن كها-"ديس سر\_ فرمائين آب كوكيا معلومات جائين" ..... دوسرى طرف سے کہا گیا۔ "ناراک میں جیوش یاور کا ہیڈکوارٹر ہے۔ اس کی تفصیل حابئیں مجھے''....عمران نے کہا۔

"سوری مارے ماس اس بارے میں تفصیلات موجوو نہیں

ہیں' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "اجھا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ ناراک میں ہی نمبر کہاں نصب ہے' .....عمران نے کہا۔

'دلیں سر \_ نوٹ کرائیں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا توعمران نے نمبر لکھوا دیا۔

"اک مھنٹے بعد دوبارہ فون کریں' ..... دوسری طرف سے کہا گها اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ

"، برسب كيا چكر بعران صاحب و گولڈن كراؤن - آئرن کراؤ اور پیر کراؤن۔ یہ سب کیا ہے' ..... بلیک زیرو نے جمرت بھرے کیجے میں کہا۔

'' یہ بھی معلومات مہیا کرنے والی ایک تنظیم ہے۔ بیرمختلف فیلٹہ میں معلومات مہیا کرتی ہے۔ گولڈن کراؤن کا مطلب ہے کہ ہرفتم کی اسمگانگ اور اس میں ملوث تنظیموں کے بارے میں معلومات مہیا

طرف سے چونک کر ہوچھا گیا۔ " رِنْس آف دُهم فرام ياكيشيا" ..... عمران في جواب دية

''ہولڈ کریں'' ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموثی طاری ہو گئی۔

''لیں برنس۔ آ پ کو کون سا کراؤن چاہئے''..... چند کمحوں بعد برے سجیدہ کہے میں یوچھا گیا۔

'' پیر کراؤن''....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے تمبر بتا کر رسیور رکھ دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے تیزی سے تمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے۔

"كراؤن كلب" ..... رابطه موت بى ايك مردانه آواز سائى دى کیکن پہلجہ پہلے ہے بگسرمختلف تھا۔

"پیر کراؤن سے بات کراؤ۔ میں یا کیشیا سے برنس آف وهم بول رما ہول' .....عمران نے سجیدہ کیج میں بات کرتے

" بولڈ کریں' ' ..... ووسری طرف سے جواب ویا گیا اور اس ک ساتھ ہی لائن پر خاموثی طاری ہو گئی۔

"مبلوم پيير كراؤن مارك بول ربا مون" ..... اس بار ايك دوسرن

آ واز سٹائی وی۔

رہتا ہے'' .....عران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اثبات میں مر بلا دیا۔ چر ایک گفته مرید گرارنے کے بعد عران نے ایک بار چر رسیور افغا کر قبر پریس کئے اور چر بیر کراؤن مارک سے اس کا رابطہ ہو گیا۔

''اب کیا ر پورٹ ہے مسٹر مارک''۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''مر۔ جو نمبر آپ نے بتایا ہے وہ نمبر ناراک کے علاقے بروکن میں بلڈنگ نمبر ڈبل ایٹ ڈبل تھری میں نصب ہے اور ڈاکٹر کارل کے نام پر ہے''۔۔۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

''کیا اے کنفرم کر لیا گیا ہے''۔۔۔۔عران نے کہا۔ ''لیس سر۔ بغیر کنفر میشن کراؤن کوئی اطلاع مہیا نہیں کرتا۔ گڈ بائی''۔۔۔۔ دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھرٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر چیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔

''گراہم بول رہا ہول''….. رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف ہے ایکر پمیا میں فارن ایجنٹ گراہم کی آواز سائی دی۔

"ایکسٹو"....عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔

''لیں سر''…… دوسری طرف سے گراہم کا لہجہ یکافت بے حد مؤدبانہ ہو گیا۔

"ناراک کے علاقے بروکن میں ایک بلذگ ہے ڈیل ایٹ ڈیل تحری۔ اس میں ڈاکٹر کارل کے نام سے سیلائٹ فون نصب کرنا ہے۔ آئرن کراؤن جرائم پیشر خطیموں کے بارے میں معلومات مہیا کرتا ہے جبکہ بیپر کراؤن ان سے ہٹ کر باقی عام فیلڈز میں کام کرتا ہے '' سس عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بھر تقریباً ایک مھنے سے زائد وقت گزر گیا تو عمران نے ایک بار بھر رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور بھر بیپر کراؤن مارک ہے اس کا رابطہ ہوگیا۔

''کیا رپورٹ ہے مطر ہیچ کراؤن' ۔۔۔۔۔عمران نے سنجیدہ کیج میں کہا۔ ''میو فون لائن اسرائیل کے خصوصی مواصلاتی سیارے آرگوان

ے مسلک ہے اور اس سلط میں اسرائیل ہے اس سیارے کے بارک سیارے کے بارے میں تکنیکی معلومات اوارے پاس میٹنینے والی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو رپورٹ دی جا سی ہے۔ آپ ایک تھنے بعد دوبارہ فون کریں'' ۔۔۔۔۔ بیچر کراؤن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ ویا۔

''یہ جیوش پاور کہیں اسرائیل کی سرکاری تنظیم نہ ہو''..... بلیک زیرو نے کہا۔

"میرا خیال ہے ایا نہیں ہے۔ البتہ کٹو اور مالدار یہود ہیں کی سے تنظیم ہے۔ البی کئی اور تنظیمیں بھی ہیں کیونکہ یہ جرائم کا دھندہ بھی ماتھ ساتھ کرتی ہیں جبکہ سرکاری تنظیمیں جرائم میں ملوث نہیں ہوا کرتیں۔ البتہ اسرائک ان کی سربرتی کرتا ہے اور اس سے کام لیتا

218

ہے کیکن جب اس فون نمبر پر بات کی جائے تو کرفل شیفرڈ سے
بات ہوتی ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق
ایک بین الاقوامی خفیہ شظیم جیوش پاور سے ہے۔ تم معلومات حاصل
کرد لیکن جس قدر جلد ممکن ہو سے کہ کیا واقعی اس بلذنگ میں سیہ
فون نصب ہے اور کیا وہاں کرفل شیفرڈ کا آفس ہے یا نہیں''۔
عران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وکٹر کا بتایا ہوا فون نمبر
بتا دیا۔
"لیس سر۔ میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں'' ......گراہم نے
""کیس سر۔ میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں'' ......گراہم نے

''لیں سر۔ میں ابھی کام شروع کر دیتا ہول''۔۔۔۔۔ گراہم نے جواب دیا تو عمران نے بغیر مزید کچھ کے رسیور رکھ دیا۔

"تو آپ کا خیال ہے کہ اس عمارت کو ڈاجنگ کے لئے استعال کیا جا رہا ہے" ..... بلیک زیرو نے کہا۔ " کسی کریس شط

'' ہوسکتا ہے کیونکہ میہ تنظیم اپنے آپ کو خفیہ رکھے ہوئے ہے''۔ عمران نے کہا اور ایک بار پھر رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ریس کرنے شروع کر ویئے۔

''جولیا بول رہی ہول''۔۔۔۔۔ رابطہ ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی

دی۔ ''ایکسٹو''.....عمران نے مخصوص کیجے میں کبا۔

''لیں س'' ..... دوسری طرف ہے جولیا کا لہد ملافت مؤدبانہ ہو

۔ ''جیوش باور کے خلاف مثن پر کام کرنا ہے۔شوگرانی مادام

ہوچا تگ اگر زندہ ب تو اے وائیں لے آنا ہے۔ دوسری صورت میں چیوٹ یاور کے خاتمہ کے لئے اس کا بیڈکوارٹر جاہ کرنا ہے۔ تم

ے ساتھیوں صالی تنویر، کیٹن تکیل اور صفدر کو اطلاع دے دو کہ وومشن بر کسی بھی وقت روا گل کے لئے تیار رہیں۔ عمران تمہیں لیڈ

وہ سن پر می میں دفت رواق سے سار ریں۔ سرات میں بید کرے گا اور یہ بھی من لو کہ عمران کی طرف سے بیہ شکایت میں ہوئی چاہئے کہ تم سب مٹن کے دوران اس پر تقید کرتے رہتے

ہو۔ وہ چونکہ لیڈر ہے اس لئے وہ جس طرح چاہے گا اور جس انداز میں چاہے گامشن مکمل کرے گا'' ..... عمران نے سرد کیجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔

''اس متم کی وارنگ کی ضرورت کیوں پڑ گئی عمران صاحب''۔ بلیک زیرو نے مستراتے ہوئے کہا۔

"" تھورا سا رعب بن جاتا ہے کہ چیف میری پشت پر ہے"۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے افتیار کھلکھلا کرہنس

''میرا خیال ہے کہ آپ اگر جولیا کو اعتاد میں لے لیں اور اسے بتا دیں کہ آپ ہی اصل چیف ہیں تو جولیا کے روئے میں ہے حد مثبت تبدیلی آ جائے گ' ''…. بلیک زیرو نے کہا۔

"اس کا مطلب ہے کہ امال بی کی طرح تہاری بھی کایا بلٹ چی ہے ورنہ آج سے پہلے تو تم نے ایس بات بھی نہیں گئے۔

عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔

سیٹ اپ بتا دو گئ' ....عمران نے کہا۔

''اوہ نہیں عمران صاحب۔ اگر شاہ صاحب نے اس سیٹ اپ کا

روہ رکھا ہے تو پھر یہ بردہ قائم رہے گا۔ البتہ آپ جب مناسب مجھیں اے بتا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ جوزف کی طرح جوایا بھی

معاملات کوخفیدر کھے گی'' ..... بلیک زیرد نے کہا۔ ''دیکھوکیا ہوتا ہے۔ ٹی الحال تو بیدمثن سامنے ہے'' .....عمران

دیھو نیا ہوتا ہے۔ ن احاں و بیا نے شاید موضوع بدلنے کے لئے کہا۔

''عمران صاحب۔ کیا آپ اپنے دل میں بھی جولیا کے بارے میں کوئی تبدیلی محسوں کر رہے ہیں''۔۔۔۔ اوپا تک بلیک زیرو نے یہ جو ا

'''میرے پاس دل ہوتا تو تبدیلی بھی ہوتی''۔۔۔۔عران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ہلیک زیرد ہے اختیار بنس پڑا۔

" در گراہم جیسے بی رپورٹ دے۔ تم نے مجھے بتانا ہے۔ کاغذات یقینا تم نے تیار کرا لئے ہوں گے۔ ہم براہ راست پاکیشیا ہے ناراک نہیں جائیں گے بلک یہاں سے نایال اور پھر نایال سے

ناراک جائیں گئ' .....عمران نے کہا۔ ''کیوں۔ کیا آپِ کا خیال ہے کہ آپ کی تگرانی کی جارہی ہے''۔

بلیک زیرونے چونک کر پوچھا۔ ''ہاں۔ ہوسکتا ہے کہ جنہوں نے ہماری مثن پر رواگی ہے قبل ای میرے خاتمے کا بلان بنا لیا تھا وہ اب وہاں ناراک میں بھی "امال بی کی کایا پلٹ۔ کیا مطلب عمران صاحب میں نے تو و دیے ہی ایک خیال کے تحت بات کر دی ہے لیکن آپ نے امال کی جات کی ایک خیال کے تحت بات کر دی ہے لیکن آپ نے امال بی کی بات کیوں کی ہے' ''سس بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے سلیمان سے ملنے والی اطلاع اور پھر صالحہ، صفدر اور کیپٹن کھیل سے ملنے والی اعلاع اور پھر صالحہ، صفدر اور کیپٹن کھیل سے ملنے والی اتمادی۔

''ادہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اماں بی کی کایا بلٹ کے پیھے سید تچراغ شاہ صاحب کی وعا کمیں کام کر رہی ہیں'' ..... بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کیا۔

''ہاں۔ صفرر، کیپٹن گلیل اور صالحہ، جولیا کو لے کر شاہ صاحب کے پاس پنج گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شاہ صاحب کی دعا سے جولیا کی وہی تجائی اور ڈرپیشن دور ہو جائے گی گر شاہ صاحب نے بہت آگے کی بات کر دی اور یہ بھی شکر ہے کہ انہوں نے چھے وقفہ دے ویا درنہ اگر وہ دعا کر دیے تو شاید ہے سارے کام فوری طور پر

کرنے پڑ جاتے'' مسمران نے کہا۔

دختاہ صاحب جذباتی آوی نمیں ہیں عمران صاحب وہ جو کچھ
کہتے ہیں موج سمجھ کر کہتے ہیں۔ بہرحال پھر تو میری بات کج
خابت ہوئی کہ آپ کو جولیا کو بتا دینا جائے'' سید بلیک زیرو نے

''تہماری بے چینی بتا رہی ہے کہ تم پر بھی شاہ صاحب کی وعا کا فوری اثر ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ تم ابھی رسیور اٹھا کر جولیا کو سارا گہرے سرخ رنگ کی کار ناراک کی سڑکوں پر تیزی ہے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہائ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وکٹر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر کمیتھی جیٹمی ہوئی تھی۔ کمیتھی کے چہرے پر شوخی اور شرارت نمایاں نظر آ رہائ تھی جبکہ وکٹر کے چہرے پر گہری سنجیدگ تھی۔

" تنهیں خیبہ د کھے کر یوں لگنا ہے جیسے تم چند کھوں بعد خود گی کرنے والے ہو' …… اچا کک کیتھی نے کہا تو وکٹر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بے اختیار مسکرا دیا۔

''تم ٹھیک کہدرہی ہو۔ میں واقعی خودکثی کے بارے میں سوج رہا تھا''۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

'' کیوں۔ کیا مجھ ہے اکٹا گئے ہو یا خود سے اکٹا گئے ہو''۔ کیتھی نے شرارت بھرے لیجے میں کہا۔ ہارے خلاف مور چہ لگائے بیٹھے ہول گے اور یقینا انہیں یہال سے اطلاع کی ضرورت ہوگ'' .....عران نے کہا۔

"آپ يہاں سے كافرستان أور پھر كافرستان سے ناراك بھى جا سكتے ميں۔ آپ نے ناپال كا انتخاب كول كيا' ..... بليك زيرو نے قدرے جرت بھرے لہج ميں كہا تو عمران مسرا ديا۔

''ہم ناپالی میک آپ میں یہاں سے ناپال جائیں گے تو سمی کو ہم پر شک نہیں ہوگا جبکہ کافرستان فلائش پر ہر خم کے لوگ جاتے رہے ہیں لیکن ناپال فلائٹ پر صرف مخصوص لوگ ہی جاتے ہیں' .....عمران نے بہا تو بلیک زرو نے اثبات میں سر بلا دیا۔ عصيلے ليج ميں كہا۔

"دچلو مان کیا کہ تم سے غلطی ہوگئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا۔ تم تو مارشل کو کین ہو۔ تہارا تو دموئ ہے کہ تم اچھے بھلے فائٹر کی گردن پلک جھیکنے میں تو زعمتی ہو۔ پھر کیا ہوا۔ عمران کیے بھ گیا"...... وکٹر نے کہا۔

''تم کار روکو اور مجھے نہیں اتار دو۔ میں تمہارے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں بیٹے سکق''.....کیتھ نے لیکفٹ چینے ہوئے کہا۔

" دہتمیں اتنا غصہ آ رہا ہے صرف فکست کا لفظ س کر عران کا ول کر ور عران کا دورہ ورکھو کہ یہ سب چھ ہونے کے باوجود اس نے ہمیں زندہ چوڑ دیا" ..... وکر نے مسمراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار ایک کھلے گیٹ کے اندر داخل کر دی۔ یہ کلب تھا جس کا نام هیفلیڈ کلب تھا اور اے عرف عام میں شیفی کلب کہا جاتا تھا۔ ایک سائیڈ پر پارکگ تھی۔ اس پارکنگ میں وکٹر نے کار روک دی۔ " آؤے ہم نے بیگرڈ سے مانا ہے" ..... وکٹر نے کار کا دروازہ کھول کرنے اترتے ہوئے کہا۔

'' شتم سے اکتایا ہوں اور نہ ہی خود ہے۔ عمران نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس پر میں بے معران کرتا ہوں۔ ایک کھاظ سے ہماری یہ زندگی اس عمران کی طرف ہے ہمیں دی گئ ہوئے 'سند اب تک ہمیں ہلاک ہوئے نجانے کتنے دن گزر چکے ہوئے'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا تو کیتھی ہے اختیار بنس پڑی۔

''اس میں پریشان ہونے اور سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ دہ بھی ایجنٹ ہے اور تم بھی ایجنٹ ہو۔ ایک بار اس نے ہمیں کپڑ کر چھوڑ دیا ہے اس بار ہم اسے کپڑ کر چھوڑ دیں گے۔ صاب برابر'''''کیتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"بہ آسان بات نہیں ہے کیتی۔ بڑے دل گروے کا کام ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب جارامشن تی اسے ہلاک کرنا ہے"۔ وکٹر نے کہا۔

"تو پھر ایوں کہو کہتم ذہنی طور پر عمران سے مرعوب ہو چکے ہو اور میرا نیال ہے کہ اس ذہنی کیفیت میں تم ہر حالت میں اس کے مقابلے پر فکست کھا جاؤ گے'' ۔۔۔۔۔کہتھی نے اس بار قدرے عصیلے لیج میں کہا۔

'' شکست تو میں کھا چکا ہوں اور تم بھی۔ تم خود بتاؤ۔ تم نے کیے دعویٰ کیا تھا کہ تم عمران کے فلیٹ میں داخل ہو کر اے سو فیصد ہلاک کر دو گی۔ پھر کیا ہوا تہبارے ساتھ۔ کیا یہ شکست نہیں ہے''….. وکٹر نے کہا تو کیتھی کا چہرہ قندھاری انار کی طرح سرخ پڑ سپر دائزر نے انہیں بیگر ڈ کے آفس تک پہنچا دیا۔ آفس میں کافی وسط میز کے چیچے ایک ادھیزعمر آ دی کری پر بیٹیا ہوا تھا۔ وہ وکٹر اور اس کے چیچے اندر آ نے والی کیتھی کو دکچے کر بے افتیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بھر سائیڈ ہے آ گے بڑھ کر اس نے ندصرف ان دونوں کو اپنے آفس میں خوش آ مدید کہا بلکہ بڑے گرجو شاند انداز میں دونوں ۔ مدہ اف کرا

" بی میں ایک ایک ایک ایک کر بے حد خوشی ہو رہی ایک در جے ایک وقت فعا کہ میں بھی آپ کی طرح فیلڈ میں کام کرتا تھا۔ وہ دن میری زندگی کے سنبری دن تھے۔ بیٹیس " سیسی بگرڈ نے مرت بھرے لیج میں کہا اور پھر اس نے خود بی سائیڈ کی دیوار میں موجود الماری سے شراب کی ایک بوال اور نچلے خانے میں موجود تین گلاس ذکال کر اس نے بوال اور گلاس درمیانی میز پر رکھے اور الماری بند کر کے وہ ان دونوں کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ " دو کرے ہوا تھا" سیسی بگرڈ نے بوال کا دعکن میان عران سے کرا چھا ہوا تھا" سیسی بگرڈ نے بوال کا دعکن منا کر گلاسوں میں شراب ڈالے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ میں اور کیتی ابھی حال ہی میں پاکیشا کا چکر لگا چکے ہیں اور دمارا نکراؤ بھی عمران ہے ہو چکا ہے'' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔ '' تم نے لفظ کراؤ استعال کیا ہے۔ کیا واقعی پیر کراؤ تھا یا ووستانہ وزٹ تھا'' ۔۔۔۔۔ بیگرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "تم مل آؤ۔ میں کار میں بیٹھول گی' .....کیتھی نے ناراض سے لیج میں کہا۔
لیج میں کہا۔

"آؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تہارے باتھوں اس عمران کا خاتمہ کراؤں تاکمتم ویے بی مارٹل کوئین بنی رہو' ...... وکثر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیتھی بے افتیار مسکرا دی۔

''آئندہ میرے سامنے اس عمران کی تعریف مت کرنا'' کیتھی نے کار کا دردازہ کھول کر بنچے اترتے ہوئے کہا۔

''اوکے۔ وعدہ رہا۔ کم از کم میں تبہارے سامنے اس کی تعریف نہیں کروں گا''۔۔۔۔ وکٹر نے کہا تو کیتھی نے اس طرح سر ہلایا جیسے اے اس وعدے پر اعتبار نہ ہو۔

'یہ بیگرؤ کون ہے''۔۔۔۔۔ کلب کے مین گیٹ کی طرف چلتے ہوئے کیتھی نے پوچھا۔

"بدا مکریمیا کی بلیک ایجنسی کا ایجنت رہا ہے اوراس ایجنی کے بعد ترقی کر ایجارج بن گیا۔ پھر ریٹائرڈ ہو کر اس کے بیار بیارڈ ہو کر اس نے بیکلب خرید لیا" ..... وکڑ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
""تو یہ ہمیں کیا بتائے گا" .....کینسی نے جرت بھرے کیج میں

"کہا جاتا ہے کہ جتنا عران کویہ جانتا ہے شاید عران خود بھی اپ بارے میں نہیں جانتا' ...... وکٹر نے کہا تو سیتی نے بے اختیار منہ بنا لیا۔ تعور کی دیر بعد وہ کلب میں داخل ہوئے اور چر ایک

سیر ایجنش جں۔ مارشل آرٹ کے ماہر بھی جیں اور بہترین نشانہ ہاز بھی۔ اس کے یاوجود مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی الیں وجہ سامنے آئی ہو گ جس سے معلوم ہوا ہو گا کد عمران خوش قسمتی سے نیج گیا ہے اس لئے میں حوصلہ تھئی نہیں کر رہا۔ صرف حقائق بیان کر ر ما ہوں۔ جب تک حقائق سامنے نہیں رکھے جائیں گے اس وقت تک عران کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا'' ..... بیگر ڈ نے جواب دیتے "مم نے برصوت اس کو ہلاک کرنا ہے۔ آپ بتا کیں کہ ایسا کیے ہوسکتا ہے' .....کیتھی نے کہا۔ "يبلي آب يه بتائيس كه آب كون الباكرنا عات بير- محص تفصیل بتا دیں پھر میں کوئی مشورہ دے سکتا ہول' ..... بیگر ڈ نے اس بار سجیرہ لہج میں کہا تو وکٹر نے اے شوگرانی سفارت کار مادام ہوجا تگ کے اغوا اور اس سے ضرب مسلم کے بارے میں اہم مائیروشی کی برآ مدی کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ''جب مادام ہوجا نگ اغوا ہو چکی ہے تو پھر تو یہ مائیکرو ٹیپ بھی

مل چکی ہوگی۔ پھر کیا مسلہ ہے' ..... بیگر ڈ نے کہا۔ ''وہ عورت بچین ہے ایک بیاری میں مبتلا ہے کہ اس پر نہ تشدد ہوسکتا ہے اور نہ ہی ذہن چیک کرنے والی مشین کے ذریعے اس ے معلومات حاصل کی جا عتی جین اس لئے اس کا علاج ہورہا ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق کم از کم ڈیڑھ دو ماہ بعد اس سے معلوبات

" نبیں۔ زبردست عمراؤ۔ ہم دونوں نے اس پر علیدہ علیدہ قا تلانه حمله كيا تھا'' ..... وكثر نے كہا تو بيكر ذي اختيار بنس بردار "تم بنس كيول رب مو" ..... وكثر في كبا\_

"اس لئے بنس رہا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ بچگانہ تھا"..... بیگر ڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كيا مطلب- كيا عمران انسان نبيل ب السلام فر في منه بناتے ہوئے کہا۔

''وہ واقعی انسان ہے۔ عام انسانوں کی طرح لیکن نجانے کیوں خوش قسمتی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ آج تک بلامبالغہ اس بر لا کھوں نہیں تو ہزاروں انتہائی خوفناک قاتلانہ حملے ہوئے ہوں گے۔ وه ان حملول میں بعض اوقات زخی بھی ہوا لیکن ببرحال وہ ہلاک نہیں ہو سکا۔ ہر بارکوئی ندکوئی الی بات سامنے آئی جس سے پت چانا تھا کہ ایا اس کی خوش قسمتی کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے اب اس پر قاتلانه تملی حض بچگانه بن لگتا ہے "..... بگر و نے تفصیل ہے بات کرتے ہوئے کہا۔

"ہم تو آپ کے یاں اس لئے آئے تھے کہ آپ ہاری حصلہ افزائی کریں گے اور ایمی نیس دیں گے جس سے ہم عمران کا خاتمہ كرسكيل كيكن آب نے تو النا جاري حوصله مكني شروع كر وي بے"۔ کیتی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بیگر ڈ ایک بار پھر بنس بڑا۔ "میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ حقیقت بیان کی ہے۔ آپ

ا 133 ظاف ہونے والے حملوں کا انقام نہیں لیا کرتا۔ آپ نے وہاں سوائے اس پر حملہ کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا اس لئے اس نے زاتی انقام لینے کی بجائے آپ کو رہا کر دیا لیکن اس نے بہرحال آپ سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا''.....عگرڈ نے کہا۔

ی سے ون بدون ماندہ اور واقع ایک اور کیر میری "اس نے ہم ہے کرق شیفرڈ کا فون نمبر معلوم کیا اور کیر میری

بات کل شیفرڈ سے کرا کر اس نے نمبر کو کنفرم کیا'' ..... وکٹرنے جواب دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ اس نے کرٹل شیفرڈ کا واضح سراغ آپ ہے حاصل کر لیا" ".... بگرڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ "نہیں ۔ وہ نمبر اسرائیلی خصوصی سیلائٹ کا ہے جس کاعلم کسی کو 'نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے" ..... وکڑنے بڑے حتی لیچے میں کہا۔

یں ہے اور نہ ہو حمل ہے ..... و ہر سے برے ن سب میں ہا۔ ''ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں الیا نامکن ہے لیکن آپ دکھ لیس گے کہ عمران اس نامکن کو ہر صورت میں ممکن بنا لے گا''.....عگرڈ نے کہا۔

" نھیک ہے۔ وہ آئے۔ ہم بھی بی چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کے طاف یہال کام کر سکیں " ..... وکر نے جواب دیا۔

''ایک بات بتا کمیں کہ وہ مادام ہوجا تک کہاں ہے'' ..... بیگرڈ پوچھا۔

''دو جیوش پاور کے خفیہ بیڈ کوارٹر میں ہے اور اس بیڈ کوارٹر کے بارے میں علم صرف کرل شیفرڈ کو ہے حق کہ امرائیلی حکومت کو بھی ماصل کی جا سکتی جیں۔ اس سفارت کارنے وہ مائیکرو شیب کہیں ایک عکمہ چھپائی ہے کہ باوجود کوشش کے وہ وستیاب نہیں ہو سکن'۔۔۔۔۔ وکڑنے جواب دیا۔

"اس میں عمران کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے' ..... بیگر ؤ نے جھا۔

''جیوش پاور کو کنفرم اطلاعات مل چکی ہیں کہ شوگرانی حکومت نے پاکیٹیا حکومت سے درخواست کی ہے کہ مادام ہومیا تگ کی والیس کے لئے یا کیشیا سیرٹ سروس کو آ کے لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ ضرب مسلم بھی اس مائیکرو نی کی برآ مگ کے لئے یاکیٹیا سکرٹ سروس سے درخواست کر ربی ہے یا کرے گی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر جیوش یاور کے ہیڈکوارٹر کو تباہ کر دیا گیا تو جیوش پاور کی تمام منظم طاقت بھر جائے گی اور یہ بے شار گرویوں میں تقیم ہو جائے گی جس کے بعد اسے دوبارہ اس حد تک آنے میں نجانے کتنے سال لگ جائیں اس لئے جیوش یاور نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں یا کیشیا جا کر اس عمران کا خاتمہ کر دیں' ..... وکٹر نے کہا اور پھر اس نے تفصیل سے بتا دیا کہ ان دونوں کے حملے کیے ناکام ہوئے اور پھر عمران نے انبیں کیے گرفتار کر لیا لیکن پھر انہیں نه صرف زندہ چھوڑ دیا بلکه ان کی گرانی بھی نہیں کی گئی۔

''عمران کی شروع سے ہی یمی عادت رہی ہے کہ وہ اپنے

اس کا مشن مادام ہوجا تک کو واپس کے جاتا ہے۔ پھر وہ آ سانی سے مادام ہوجا تگ سے مائٹکرو ٹیپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لےگا''..... بیگرڈ نے کہا۔

'' رکن شیفرڈ براہ راست فون کالز رسیونہیں کرتا۔ اس کی کیرٹری کرتی ہے اور وہال جدید ترین وائس چیکگ کیپیوٹر نصب ہے جس میں امرائیل کے صدر اور دیگر دکام، ہم تمام ایجنش اور ان سب لوگوں کی آوازیں پہلے سے فیڈ میں اس لئے کوئی نقل آدی بات کرے تو کیپیوٹر فوراً چیک کر لیتا ہے اور رابط منقطع کر دیتا ہے اس کئے عمران کے لئے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے''…… وکمڑ نے تقسیل بتاتے ہوئے کیا۔

سیس بتائے ہوئے ہا۔

"دوسری صورت میں وہ فون نمبر اور ایکس چینج کے ذریعے کرئل شیفرڈ کے ہیڈکوارٹر کو ٹریس کر لے گا اور پھر وہاں حملہ کر کے وہ کرئل شیفرڈ کے بیڈکوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہاں حملہ کرے گا اور بیات طے ہے کہ وہ ایا ہی کرے گا اور بیات طے ہے کہ وہ ایا ہی کرے گا گرائی کریے جبری تجویز ہے کہ آپ دونوں کرئل شیفرڈ کے بیڈکوارٹر کی گرائی کریے۔ اس طرح آپ عمران کو دوک سیس گے اور ہلاک کر سیس کے دوسری اصفاط بی کریں کہ کرئل شیفرڈ کو کہہ دیں کہ وہ سین کے دوسری احتیار کے ورنہ عمران اے کی کلب میں یا اپنے بیڈکوارٹر سے باہر نہ جانے ورنہ عمران اے کی کلب میں یا اس کی دہائی گاہ پر گیر لے گا۔ وہ ای انداز میں کام کرتا ہے"۔
اس کی دہائی گاہ پر گیر لے گا۔ وہ ای انداز میں کام کرتا ہے"۔

نیں ہے ' ۔۔۔۔۔ وکو نے جواب دیا۔
''دادہ۔ پھر تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ عمران لاز آ کرتل شیفر ؤ

ے اس بیند کوارٹر کے بارے میں معلوبات حاصل کرے گا۔ آپ
نے اچھا کیا کہ ججھے تعمیل بتا دی۔ اب میں آپ کو اس کے
بارے میں ٹھی بتا دیتا ہوں۔ آپ ان کو سامنے رکھ کر اپنی پانگ کریں تو آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جا کیں گے' ۔۔۔۔۔ بیگر ؤ
زکا

''کون ک ٹیس۔ بتا کیں''۔۔۔۔کیتی نے بڑے اشتیاق بھرے لیج میں کہا۔

دو بہلی بات تو ہے ہے کہ عمران ہر مرد یا عورت جس کی اس نے ایک بار آ واز نی ہواس کے لیج اور آ واز بی انتہائی کامیاب نقل کے بار آ واز نی ہواس کے ایج اور آ واز بی انتہائی کامیاب نقل شیفرڈ کی بھی۔ اسرائیل کے صدر کی آ واز بھی اس نے ہو سکتا ہے کہ وہ صدر اسرائیل سے کرئل شیفرڈ کی آ واز بی بارے بی معلوبات میں بات کر کے ان سے خفیہ بیڈکوارٹر کے بارے بی معلوبات حاصل کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے صدر کی آ واز بیل کرئل شیفرڈ سے فون پر بات کر کے اس سے نفیہ بیڈکوارٹر کے بیل کرئل شیفرڈ سے فون پر بات کر کے اس سے نفیہ بیڈکوارٹر کے بارے بیل کارٹر کے اور بیل کی شروع سے عاوت ہے کہ وہ اور اور اور کی کے اس کی شروع سے عاوت ہے کہ وہ اور اور کے میں راست اپنے مثن پر انجائی شیزی سے کام کرتا ہے اور

متكراتي بوئ كهابه

. ''وه کیے''..... وکٹر نے پوچھا۔

"عران میرا دوست ہے۔ اگراس تک ہے بات کی بھی انداز میں پہنچ جات کے بھی انداز میں پہنچ جات کے بھی انداز میں پہنچ جات کہ جھے جیوٹ پاور کے دفیہ بیزگوارٹر یا کم از کم کرال شید ڈ کے بیزگوارٹر کا علم ہے تو وہ لاز ما بھی سے دالطہ کرے گا۔ اس طرح میں اے اپنے کلب میں بلا لوں گا اور پھر شہیں فون پر بتا طرح میں اے اپنے کلب میں بلا لوں گا اور پھر شہیں فون پر بتا دول گا۔ جب وہ میرے کلب سے باہر جائے تو تم آ مانی سے اس پر اچا تک جملہ کر کے اے فتم کر سکتے ہویا آپ اس کی مگرانی کریں اور جہال میں میں اس کا معاوضہ لوں گا دی لاکھ ڈالز "..... بیگر ڈ نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو دن لاکھ ڈالر دیں گے لیکن عمران تک یہ بات کیے پہنچے گا''۔۔۔۔۔ وکمز نے کہا۔

"اس کا بندوبت بھی میں کر لول گا"..... بیگر ڈ نے مسراتے وئے کہا۔

'' کیے۔ کل کر بتائیں تاکہ ہم کنفرم ہو جائیں کہ واقعی ایسے کام ہوسکتا ہے اور ہم کرش شیفرڈ سے بات کر کے آپ کو معاوضہ دلاسکیں''..... وکٹر نے کہا۔

"میں خود عران سے بات کرول گا۔ میری اکثر اس سے بات بوتی رہتی ہے۔ میں اسے جیوش پاور کے بارے میں اشارہ کروں گا پھر وہ لاز ما اس سلسلے میں مجھ سے مزید رابطہ کرے گا کیونکہ وہ مجھ '' فیک ہے۔ ہم انہیں کہد دیں گے کہ وہ احتیاط کریں۔ آپ بیہ بتا کیں کہ عمران اکیلا آئے گا یا اس کے ساتھ پوری فیم آئے گی'' ...... دکڑنے کہا۔

"ال کی مرضی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنے افراد لے آتا ہے۔
البتہ ایک اہم نب آپ کو دی جا کتی ہے کہ ایک سوس نزاد لڑی
الزا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا نام جولیا ہے۔ وہ کون ہے اور
اس کا عمران سے کیا تعلق ہے اس بارے میں واضح طور پر چھے فیس
کہا جا سکتا لیکن ہے بھی بتا دول کہ عمران میک اپ کے فن کا ماہر
ہے۔ وہ ایما میک اپ کر سکتا ہے کہ جدید سے جدید میک اپ
واشر بھی اسے چیک نہیں کر سکتا۔ صرف اس کی ایک خصوصیت ہے
دہ زیادہ دیر تک سجیدہ نہیں رہ سکتا۔ حراجہ با تمیں اور حرکتیں کرتا
کہ وہ زیادہ دیر تک سجیدہ نہیں رہ سکتا۔ حراجہ با تمیں اور حرکتیں کرتا
ہے۔ بس بھی اس کی بچپان ہو سکتی ہے اور نہیں''سسہ بھرڈ نے
جواب دیے ہوئے کہا۔

''کوئی ایسی نب دیں کہ وہ ہمارے سامنے آنے پر مجبور ہو جائے''۔۔۔۔۔کیتھی نے کہا۔

''ایک صورت ہے لیکن اس کے لئے آپ کو جھے معاوضہ دینا ہوگا''۔۔۔۔۔ بیگرڈ نے کہا تو وکٹر اور کیتھی دونوں چونک پڑے۔ ''کر میں میں میں میں کا ساتھ کی ساتھ ک

''کس بات کا معاوضہ'' ..... وکٹر نے جیرت بجرے انداز میں اہا۔

"عمران کو گھر کر آپ کے سامنے لانے کا"..... بیگرڈ نے

''تم بے فکر رہو'' ..... وکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا تو بیگرڈ اور کیتھی دونوں بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر وکٹر اور کیتھی دونوں بیگرڈ سے مصافحہ کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تو بیگرڈ بھی مسکراتا ہوا مڑ کر میزکی عقبی طرف موجود اپنی ریوالونگ چیئر کی طرف بڑھ گیا۔ طرف بڑھ گیا۔ رِ اعتاد بھی کرتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں وراصل یہودی ہوں۔ اس طرح میں معاوضہ بھی حاصل کر لوں گا اور جیوش پاور کی مدد بھی ہو جائے گی لیکن شرط یمی ہے کہ آپ نے اس پر حملہ میرے کلب میں نہیں کرنا۔ عمران اگر فی جائے تو جھے بھی ہلاک نہ کر دے'' ..... بگر ڈ نے جواب دیا۔

" فمک ے۔ میں آب کو ابھی چیک دے دیتا ہوں۔ میرا فون نمبر بھی نوٹ کر لیں'' ..... وکٹر نے کہا اور جیب سے چیک بک نکال کر اس نے اسے کھولا اور ایک چیک برقم اور بینک کا نام لکھ كراس نے وستخط كے اور چيك بك سے چيك عليده كر كے بيكرؤ کی طرف بڑھا دیا۔ بیگرڈ نے چیک لیا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مكراتے ہوئے چيك تهدكر كےكوث كى اندرونى جيب ميں ركھ ليا۔ "اب آب بے فکر ہو جائیں۔ اب جسے ہی عمران سے میرا رابطہ ہوگا میں آپ کو اطلاع کر دوں گا"..... بیگر ڈ نے کہا۔ ''میرا خصوصی فون نمبر لکھ لو۔ اگر میں فون پر موجود نہ ہوں تب بھی جھے فورا پیغام مل جائے گا'' ..... وکٹر نے کہا اور ساتھ ہی اس نے فون نمبر بنا دیا۔ بیگرؤ نے قلمدان سے قلم نکال کر سامنے رکھے موئے پیڈ یر فون نمبر لکھا اور چرقلم دوبارہ قلمدان میں رکھ دیا۔ "بس ایک شرط کا خیال رکھنا کہتم نے اسے میرے کلب میں یا بالکل کلب کے ماہر ہلاک نہیں کرنا اور نہ ہلاک کرنے کی کوشش

کرٹا''..... بیگرڈ نے کہا۔

''سیجرہ ہوئے نیر مجوف نیس بولا جا سکن'' سے عران نے کہا۔
''مجوف۔ کیا مطلب۔ آپ نے کون سا مجبوث بولا ہے۔
آپ کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ڈگریوں کے بارے میں
مجبوث بولا ہے'' سے بلیک زیرہ کے لیج میں جرت نمایاں تقی۔
''ارے نیس ڈگریوں کے لئے تو طویل عمر پڑھائی کر کے انہیں حاصل کیا ہے۔ میں نے کہا تھا ان فلیٹ خود بول رہا ہوں
جبکہ مجھے تج اس طرح بولنا چاہے تھا ان فلیٹ سوپرفیاض بول رہا
ہوں'' سے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے بلیک زیرہ بے افتیار
ہوں رہا۔۔

"سور فیاض صرف آپ کے ڈیڈی کی وجہ سے برواشت کر رہا ہے ورند وہ ایک لمح میں آپ سے قبند لے سکتا ہے" ..... بلیک زیرو نے کہا۔

"جھ سے تو وہ قبضہ اب بھی لے سکتا ہے کیونکہ ڈیڈی نے بھی اس کی حمایت کرنی ہے۔ البشہ آ غا سلیمان پاشا سے قبضیس لے سکتا کیونکہ سلیمان امال فی کا بے حد الاڈلا ہے" ...... عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرہ ایک بار پھر ہس پڑا۔

"عران صاحب میں نے اس لئے فون کیا ہے کہ تاراک ے گراہم کا فون آیا ہے' ..... بلیک زیرو نے کہا تو عران چوک پڑا۔ "اوو کیا تایا ہے اس نے۔ مجھے اس کی کال کا شدت ہے عمران فلیٹ میں موجود تھا کہ فون کی تھٹن نئے ابھی تو عمران نے ہاتھ ہزھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''معلی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس سی (آکسن) ان فلیٹ خود پول رہا ہول'' '''''عران نے اپنے ''من پول رہا ہول'' ''''''عران نے اپنے ''

" ایکسلو" ..... دوسری طرف سے مخصوص آ واز سنائی دی۔

"ایکسٹو کا مطلب ہوا ڈبل ایکس یعنی ڈبل ریٹائر منٹ واو۔ اس کا مطلب ہوا ڈبل پنشن، ڈبل گر بجایٹ واہ"..... عمران نے اسیخصوص کیج میں کہا۔

'' عمران صاحب۔ آپ نے اس بنجیدگی ہے تعارف کرایا کہ میں سمجھا کوئی ممبر آپ کے ساتھ موجود ہے'' ..... دوسری طرف سے بلیک زیرد نے اس بار اپنے اصل لہج میں بات کرتے ہوئے کما۔ ''سوری۔ آپ کو کسی نے غلط نبر بتایا ہے۔ یہاں کوئی کرٹل شیفرڈ نبیں ہے'' ۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے اس بار سخت کیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھ دیا گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔

"اس طرح سوائے وقت ضائع ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے وہاں خود جانا ہوگا''۔۔۔۔۔عمران نے خود کلائی کے سے انداز میں کہا اور پھر اچا تک ایک خیال کے تحت اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر بریس کرنے شروع کر دیئے۔

''ایکسٹو''۔۔۔۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص

کیج میں کہا گیا۔ ''عمران بول رہا ہوں''……عمران نے کہا۔

''کوئی خاص بات عمران صاحب'' ..... اس بار بلیک زیرو نے اپنے اصل کیجے اور آواز میں کہا۔

"من نے از خور تہبارے بتائے ہوئے فون نمبر کو چیک کیا ہے۔ وہاں سے کرنل شیفرڈ کی موجودگی کے بارے میں براہ راست الکار کرتے ہوئے اس نمبر کو ڈاکٹر کارل سے متعلق بتایا گیا ہے لیکن جب اصل نمبر پات ہوئی ہو تو کرنل شیفرڈ سے لئک ہو جاتا ہے اور پیت بھی بجی بجی بتا گیا ہے جس پر ڈاکٹر کارل کا نمبر ہے۔ میں نے سوچا کہ اس معے کے حل کے لئے جھے خود وہاں جاتا ہوگا لیکن نے سوچا کہ اس معے کے حل کے لئے جھے خود وہاں جاتا ہوگا لیکن کے ساتھ

انظار تھا'' .....عمران نے اس بار سنجیدہ کہی میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ''گراہم نے بتایا ہے کہ اس نے کمل انگوائری کی ہے۔ بروکن کی بلڈنگ ڈبل ایٹ ڈبل تحری میں واقع ڈاکٹر کارل کی رہائش ہے۔ وہ میڈیکل بوندرش میں پڑھاتا ہے اور جو فون نمبر آپ نے

بتایا تھا وہ فون نمبراس کا ثبیں ہے۔ اس کا نمبر اور ہے جو گراہم نے بتایا ہے''۔۔۔۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ''کرانسہ تالہ'' علیاں، نا دھیا تہا کا جرب نانسے ا

''کیا نمبر بتایا ہے''۔۔۔۔عمران نے پوچھا تو بلیک زیرہ نے تمبر بتا ایا۔

"اس کا مطلب ہے کہ ڈاجگ کی جا رہی ہے۔ میں چیک کرتا مول' .....عمران نے کہا اور کریل دبا دیا اور چر ٹون آنے پر اس نے بلک زیرو کا بتایا ہوا نمبر یریس کر دیا۔

''لیں۔ کارل ہاؤس''…… ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ ایکر مین تھا۔

'' کرنل شیفرڈ سے بات کرنی ہے'' .....عمران نے بھی ایکر میمین کیچ میں کہا۔

" کرل شفرا و کون ہے۔ یہ تو داکٹر کارل ہاؤی ہے"۔ دوسری طرف سے جرت مجرے کہم میں کہا گیا۔

''ڈاکٹر کارل، کرٹل شیفرڈ کے نمائندہ ہیں۔ آپ کون ہیں''۔ عمران نے کہا۔ گر تقریباً نصف گھنٹ گزرنے کے بعد اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔

''جولیا بول رہی ہوں'' ..... رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آ واز شائی دی۔

''علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آ کسن ) بول رہا ہون''۔ عمران نے اسیے خصوص شخفتہ کیج میں کہا۔

"نیم کے ساتھ تہارے جانے پر جھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اکیلے مرد کے ساتھ جانے پر ظاہر ہے جھے اعتراض ہوسکتا ہے'' .....عران نے مسے سے لیج میں کہا۔

''اکیے مرد کے ساتھ۔ کیا مطلب۔ بیٹم کیا کہدرہے ہو'۔ جولیانے قدرے جرت بحرے لیج میں کہا۔

'' چیف نے کہا کہ وہ جولیا کو ایک آ دی کے ساتھ مشن پر جھیجنا چاہتے ہیں۔ ہیں نے آئیس صاف کہہ دیا کہ ایبانہیں ہوسکنا کہ کوئی اکیلی عورت کی اکیلے مرد کے ساتھ جائے جمید ان کے درمیان کوئی ایبا رشتہ بھی نہ ہوجس سے اعتراض ختم ہوسکتا ہوجس پر چیف نے مجھے بتایا وہ اکیلا مرد میں ہوں۔ اب تم خود بتاؤ کہ اب میں اپنی بات سے کیسے ہٹ سکتا تھا اس لئے مجوراً چیف کو تھم دینا لے کر چلا جاتا ہوں''....عمران نے کہا۔

"عران صاحب- آپ ٹائیگر کی بجائے میم کو ساتھ لے جائیں کیونکہ آپ نے اصل میں جیوش پاور کے ہیڈکوارٹر کو تباہ کرتا ہے اور اس کے لئے میم کی ضرورت بہرحال آپ کو پڑے گئ" ..... بلیک زیرو نے کہا۔

'' ہم کو بعد میں بھی کال کیا جا سکتا ہے فی الحال اس جھوٹے ہے کام کے لئے پوری ہم کو لے جانا غلط ہے۔ چلو ایسا کر لیتے ہیں کہتم جولیا کوفون کر کے کہد دو کہتم نے ازخود جولیا کو میرے ساتھ جھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ میں چاہتا تھا کہ جولیا ساتھ نہ جائے''''''مارات نے محراتے ہوئے کہا۔

''عمران صاحب۔ اپنی امال بی کی طرح اب آپ بھی اپنا ذہن بدل لیس ورنہ جولیا اگر ایک بار بھرسید چراغ شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئی جنہوں نے اے اپنی بینی بنا آلیا ہے تو آپ کے لئے مشکل مو جائے گئ'۔۔۔۔۔ بلیک زرو نے مشراتے ہوئے کہا۔

" پہلے آ فا سلیمان پاشا دن رات اہاں نی کی دھمکیاں دے کر بھی قدراتا رہتا ہے اب تم نے سید چراغ شاہ صاحب کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ بہرحال جیسا ہیں نے کہا ہے ویلا ہی کرو تاکہ جولیا ذہنی طور پر دباؤ میں رہے ورندشاہ صاحب سے ملاقات کے بعد اس نے مجھے گھاس بھی نہیں ڈالنی " است عمران نے کہا تو دوسری طرف سے بلیک زیرو کے جننے برعمران نے رکھور رکھ دیا۔

یرا اور وه کیا کہتے ہیں تھم حاکم مرگ مفاجات۔ اب مجبوری تو بہرمال مجوری ہوتی ہے' ۔۔۔۔عمران نے برے سمے سے کیچ میں

"اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں اینے آپ پر بھی اعماد نہیں رہا'' ..... جولیا نے کاث کھانے والے کیج میں کہا۔

"مجھے اینے آپ پر تو اعتاد ہے تم پر نہیں ہے " .....عمران نے

" "كول- كيا مطلب- يتم كيا كهدرب بو" جوليان لكلخت غصيلے لہجے میں کہا۔

"تہارے ناراض ہونے کا کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے۔ کسی بھی وقت ناراض ہو عتی ہو۔ اب اگر ساتھ صفور یار جنگ بہادر صلح كرانے والا ند موتو كير كيا مو كا اس كئے كهدر ما تھا' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو اس بار دوسری طرف سے جولیا بے اختیار

"تم فكر مت كرول مين ناراض نهين بول كى"..... جولها نے

مسکراتے ہوئے کہا۔ "سوج لور تاراك مين معاملات خاصے لبرل بوتے بن" عمران نے کہا۔

"میں شہیں مولی مار دول گی۔ سمھے" ..... جولما نے عمران کی بات کا مطلب سجھتے ہوئے کہا۔

"اوك\_ چلوشهيد مو جاؤل كار ببرحال چيف كے مكم يريس نے فون کیا ہے کہ تیار ہو جاؤ۔ ہم نے آج رات ہی روانہ ہوتا

ہے۔ میں تمہیں تمہارے فلیث سے لے لوں گا'' .....عمران نے اس بار سنجیدہ کیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔

اس نے جولیا کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ اس لئے کیا تھا کہ ایک تو

اسے جولیا کی صلاحیتوں رہکمل اعتاد تھا دوسرا اسے معلوم تھا کہ سید جراغ شاہ صاحب سے ملاقات کے بعد جولیا ماتی ممیم کے ساتھ

رہتے ہوئے اس سے تھل کر نہ بات کر سکے گی اور نہ ہی کھل کر مثن ہر کام کر سکے گی لیکن ایک بار عمران کے ساتھ اسکیلے مثن اس نے مکمل کر لیا تو پھر وہ آئندہ کے لئے نارل ہو جائے گی۔ وہ بیضا

یمی سب باتیں سوچ رہا تھا کہ فون کی تھٹی نج ابھی تو اس نے باتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

" على عمران ايم اليس ى \_ وى ايس ى (آكسن) بول ربا مول" \_

عمران نے اینے مخصوص کہجے میں کہا۔ "جوزف بول رہا ہوں ہاس۔ رانا ہاؤس سے " ..... دوسری طرف سے جوزف کی آواز سائی دی تو عمران بے افتیار چونک

'' کیا ہوا۔ کوئی خاص ہات'' ۔۔۔۔عمران نے چونک کر یو چھا۔ "اراک سے کی شیفلیڈ کلب کے مالک بیگرڈ کیا کال آئی

ہے۔اس کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے مینمبر دیا ہوا ہے اور وہ آپ

ے کوئی خاص بات کرنا جاہتا ہے' ..... جوزف نے مؤدبانہ کہج

''بیگرڈ کی کال۔ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ میں کر لیتا ہوں اس سے

''لیں سر\_ ہولڈ کر س''.... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس

تم نے فون کیا تھا۔ کوئی خاص بات' .....عمران نے کہا۔

''ہاں عمران۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ایک انتہائی خطرناک اور

خفیہ تنظیم کے چند لوگ یہاں تمہاری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔

انہیں معلوم سے کہتم یہاں آ رہے ہو اور وہ تہمیں ہلاک کرنے کی

یا قاعدہ یلانگ بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ حمہیں اطلاع

کر دول''..... بیگرڈ نے بڑے سنجیدہ کہتے میں جواب دیتے ہوئے

''بہت بہت شکریہ۔ لیکن کون لوگ ہیں یہ' ۔۔۔۔ عمران نے

"اس بارے میں فون برتو بات نہیں ہوسکتی اور تم سمجھتے ہو کہ

كيون نبين ہو عتى۔ البته بالمشافه تفصيل بنائي جا عتى ہے۔ بہر حال

میرا مقصد تمہیں ہوشیار کرنا تھا۔ باتی مجھے معلوم ہے کہ تم اینی

حفاظت زمادہ اچھے انداز میں کر کتے ہو۔ گذبائی'' .... بیگر ڈ نے کہا

اور اس کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے ایک جول سالس

لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے کیونکہ یہ

کے ساتھ ہی لائن سر خاموثی طاری ہوگئی۔

" بيلو ييكر ذ بول ربا مول" .... چند لحول بعد ايك مردانه آواز

سنائی دی۔

''علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آ کسن ) پول رہا ہوں۔

کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایکریمیا کی بلک ایجنبی کا بڑا فعال

ایجٹ تھا اور کئی مشنز میں اس نے عمران کے ساتھ مل کر بھی کام کیا

تھا۔عمران کو یاد آ گیا تھا کہ چند سال پہلے جب بگر ڈے اس کی

الماقات مولی تھی تو اس نے اے رانا باؤس کا نمبر دیا تھا کہ اگر

بيكر في اكيشيا آئ تو اس نمبريراك اطلاع دے دے تاكه عمران

بیگرڈ کی شایان شان مہمانداری کر سکے لیکن اب اس نے بجائے

آنے کے بارے میں اطلاع دینے کے کمی خاص بات کا ذکر کیا

ے اور ای بات نے عمران کو چونکا دیا تھا۔ عمران نے رسیور اٹھایا

اور ا یکریمیا اور پھر ناراک کا رابط فمبر برلیں کرنے کے بعد اس

''عیفلیڈ کلب'' ..... رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک

نسوانی آواز سنائی دی۔ مجھے مہذبانہ تھا۔

نے جوزف کا بتایا ہوا نمبر پرلیں کر دیا۔

عمران نے اینے مخصوص کیج میں کہا۔

"یاکیشیا سے علی عمران ایم ایس ی۔ ڈی ایس ی (آ کسن)

بول رہا موں۔ بیگرڈ سے بات کراؤ۔ اس نے مجھے فون کیا تھا"۔

مات' .....عمران نے کہا تو جوزف نے نمبر بتا کر رابط ختم کر وہا۔ عمران کے جیرے پرتشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ بیگرؤ 248 بات اس کے طلق سے نہ از رہی تھی کہ بیگرڈ نے ایک اطلاع س کر با قاعدہ اسے بہال پاکیٹیا فون کیاہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد ضرور ہوگا ورنہ یہ معمولی می اطلاع دینے کے لئے اسے سالوں بعد فون کی تکلیف نہ کرتا۔ بہر حال اس

نے سوچ لیا تھا کہ ناراک بیٹی کر وہ بیگرڈ سے ملاقات ضرور کرے گا تاکہ اصل بات سامنے آئیے۔ ختم شمار

عمران سيريز مين ايك دلچسپ اورياد گارايله ونچ

مظر کلیم انوان می اور حصد دوم سال ما برگلیم انوان می از انوان می از از از روزان از

=== کیاعمران اور جولیا ضرب مسلم اور شوگرانی حکومت کی تو قعات پر پورا اتر سکی\_ ا ---- ؟

ارسے۔ یہ : اسے : است :

مارشل آرنس کا جان لیوامقا بله۔۔۔۔نتیجه کیا نکلا۔؟ انتہائی دلچسپ اورمنفر دانداز میں لکھا گیا ناول

.1.4.0. شائع ہو گیاہے



چندباتیں

محترم قارئین۔ سلام مسنون۔''جیوش یاور'' کا دوسرا اور آخری حصہ آ ب کے باتھوں میں ہے۔ اس مثن میں عمران کے ساتھ میم کی بھائے صرف جولیا شامل ہوئی اور عمران اور جولیا کے مقابل یمود بوں کی انتہائی طاتور تنظیم جیوش یادر کے تربیت یافتہ سپر ایجنش آتے رہے اور یے وریے ان کے درمیان الی خطرناک اور حان ليوا جسماني فائش موتى ربيل كهجنهيل بره كرآب يقينا السنتيج بر پنجیں گے کہ ماہر فائٹرز کے درمیان ہونے والے جسمانی مقابلے واتعی برجے والوں کے بھی رو تکٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ خاص طور بر جولیا اور جیوش یاور کی سپر ایجن جو اینے آب کو مارشل کو کین کہتی تحی اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ مارشل آرٹ میں نا قابل تنخیر ہے، کے درمیان ہونے والی خوفناک فائٹ واقعی ند صرف خطرناک تھی بكه اس كا نتيجه يقيني طور برجان ليوا ثابت مونا تها جبكه جوليا كو مدبعي معلوم تھا کہ یہ فائث ندصرف اس کی بلکہ عمران کی بھی بقاء کا سوال تن چکی ہے اور اس نے بدفائٹ اکیلے لائی ہے کوئکہ عمران اس وقت ایس حالت میں تھا کہ وہ کسی بھی طرح جوالا کی مدد نہ کرسکتا تھا جکہ جولیا کے مقالمے میں ایک نہیں بلکہ دوسیر ایجنش موجود

| ام نام مقام کردار دا تعات ادر<br>می زخمی میں کے تسم کی جزدی یا<br>نفاتی موگی جس کے لئے پبلشرز'<br>مدرار دلیس مولی گے۔ | پیش کر ده سچوئیشتر قط<br>کلی مطابقت محض ا                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8 (1986)<br>20 (1986)<br>20 (1986)<br>20 (1986)                                                                       | ناشر مظهر کلیم ایمان<br>ابتمام محمارسلان قبوشی<br>تزمین مجمع فلی تبوشی |
| ئىرپى <i>س</i> ىلتان                                                                                                  | طالح المت اقبال يرفظ<br>Price Rs محمو<br>75/-                          |
|                                                                                                                       | ہے۔<br>می <sub>ک واق</sub> ع<br>کتب منگوانے کا پت                      |

ارسلان ببلی کیشنز ا<del>دقان بلنگ</del> مکتان ا ارسلان ببلی کیشنز باک گیٹ <u>Mob0333-6106573</u> تھے۔ یہ فائٹ ثاید جولیا کی زندگی کی سب سے خطرناک فائٹ ثابت ہوئی۔

اس مشن میں دلیپ موڑ اس وقت آیا جب عران نے جولیا اور بلک زیرو کی شدید خواہش کے باوجود جیوش پاور کے بیڈکوارٹر کے فاف مثن مکمل کرنے سے صاف الکار کر دیا۔ کیا عموان جیوش پاور کی طاقت سے خوفزدہ ہوگیا تھا یا اس کا انکار کی معقول دلیل پر بنی تھا۔

جھے یقین ہے کہ یہ نادل ہر لحاظ سے آپ کے اعلیٰ معیار پر پورا اترے گا۔ اپنی آراء سے بذریعہ خط یا ای میل جھے ضرور آ گاہ سیجہ

اب اجازت دیجئے۔ والسلام مظہر کلیم ایم اے

E.Mail.Address

mazharkaleem.ma@gmail.com

آ فس کا دردازہ کھلا اور آ فس میل کے پیھے بیٹھے ہوئے ایک لیے قد کے آ دی نے چونک کر سر اٹھایا تو دردازے پر ایک ورزشی جمم کا آ دی موجود تھا جس نے جیز کی پیٹ، شرٹ اور لیدر کی جیٹ پہنی ہوئی تھی۔

" بیلو ڈاکٹر ہارڈ" ...... آنے والے نے آفس میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کھا۔

"آئے کوئل محقد۔ آج آپ کیے ادھر آ نکائی۔۔۔۔۔ کری پر ایسٹے ہوئے آدی نے جے ڈاکٹر ہارڈ کہا گیا تھا، اٹھ کر آنے والے اللہ کا اعتبال کرتے ہوئے کہا۔

''ڈاکٹر ہارڈ۔ آپ کے پاس ایک مریضہ الی ہے جس کے بارے میں معاملات روز روز خاص تیز اور دیجیدہ ہوتے جا رے بیں۔ اس بارے میں حتی رائے معلوم کرنے کے لئے آنا پڑا ' میں اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے'' ..... ڈاکٹر ہارڈ نے کھا۔

''اوہ۔ پھر تو معالمات زیادہ تجیدہ ہو جاکیں گے اور ہم ضرب مسلم کے خلاف معلومات بھی حاصل نہ کر سکیں گے اور الٹا ہمارے خلاف کارروائیاں بھی شروع ہو جاکمیں گی۔ کوئی ایبا طریقہ سوچو ڈاکٹر ہارڈ۔ یہ یہودیوں کے لئے انتہائی اہم معالمہ ہے'' ..... کرئل سمتھ نے تشویش کھرے لیج میں کہا۔

''ایک صورت ہے کہ ہم ایک خصوصی دوا استعال کر کے اس کے ذہن کو چیک کریں۔فغنی پرسنت امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جاکیں گے اورفغنی پرسنت چائس ہے کہ ہم ناکام رہیں اور ساتھ: ہی مریضہ کی ہمی ڈستھ ہو جائے''…… ڈاکٹر ہارڈ نے جواب ویتے ہوئے کہا۔

"آپ بے صد تجربہ کار اور قابل ڈاکٹر میں۔ کوئی ایسا طریقہ سوچیں کہ جس سے جلد از جلد یہ معاملہ نمٹ جائے"...... کرئل ممتع نے کہا تو ڈاکٹر ہارڈ ب افتیار مسکرا دیا۔

"آپ کی تعریف کا شکریہ کراں۔ لیکن ایا کوئی طریقہ یا راستہ ہوتا تو ہم اے آپ کے کہنے ہے پہلے ہی استعال میں لا چکے ہوتے۔ البتہ اگر آپ اس بارے میں تشویش رکھتے ہیں تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بادام ہوجا تک کوختم کرنے کا فیصلہ کر لیم اور پھر اس پر ہائیڈ چینگ مشین استعال کریں یا تو کچھ نہ کچھ

ے' ...... کرتل سمتھ نے میز کی دوسری طرف موجود کری پر پیٹھے ہوئے کہا تو ڈاکٹر ہارڈ بھی دوبارہ اپنی کری پر بیٹھ گیا۔ \*\*\* کیا تو ڈاکٹر ہارڈ بھی دوبارہ اپنی کری کر بیٹھ گیا۔

ور کے مطلب مادام ہوجا تگ سے ہے ' ..... ڈاکٹر ہارڈ نے

ہا۔ ''ہاں۔ اس کی برآ مدگی کے لئے نہ صرف شوگران بلکہ پاکیشیا کیرے سروس اور مسلمانوں کی خفیہ تنظیم ضرب مسلم بھی حرکت میں آ چکی ہیں اور معالمات روز بروز پیچیدہ اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں''۔۔۔۔۔۔ کرنل محتصہ نے کہا۔

یں مسلم کی سے کس کو یہاں کے بارے میں علم ہے اور ''دو کیے کرنل سمتھ۔ کس کو یہاں کے بارے میں علم ہے اور اگر فرض کیا کہ علم ہے بھی سہی تو کیا کوئی غلا آ دمی یہاں داخل ہو سکتا ہے''سلہ ڈاکٹر ہارڈ نے کہا۔

"ای بظاہر تو ممکن نہیں ہے لین سب سے زیادہ خطرہ پاکیشیا کیرٹ سروس سے محسوں کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ شوگران اور ضرب مسلم نے پاکیشیا سیرٹ سروس سے حرکت میں آنے کی درخواست کی ہے اور یہ ہمرحال خاصی خطرناک سروں ہے اس لئے آپ حتی طور پر تمائیس کے مادام ہوچا یک کی اب کیا پوزیش ہے۔ کب تک اس سے مائیکر شیب کے بارے میں حتی اس سے مائیکر شیب کے بارے میں حتی اضار میشن مل سکتی ہیں "سرکن سمتھ نے کہا۔

''فی الحال فوری طور پر تو الیا ممکن نہیں ہے۔ ماری کوشش کے ' ''فی الحال فوری طور پر تو الیا ممکن نہیں ہے۔ ماری کوشش کے ' یاد جود اس کی حالت پہلے سے بہتر نہیں ہو رہی بلکہ دوسر کے لفظوں تو کرنل سمتھ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچے چلتے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے ۔ - سند کھرے کے ایک راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے

یں دروازے تک پنچ گئے۔ دروازہ بند تھا اور باہر ایک آ دمی کری پر میضا ہوا تھا۔ اس نے ہمپتال کی مخصوص یو نیفارم پہنی ہوئی تھی۔ دیکوں دک کی ترجی دیڑ کردیں

ڈاکٹر ہارڈ کو دکھ کروہ آ دی اٹھ کھڑا ہوا۔ ''مریضہ کی کیا بوزیش ہے۔ رویو''۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ہارڈ نے اس آ دی

ے ناطب ہوکر ہو چھا۔ ''نظاہر تو نمیک ہے۔ کمپیوٹر کیم کھیل رہی ہے''۔۔۔۔۔ روبو نے

''بظاہر تو تھیک ہے۔ کمپیوٹر لیم کھیل رہی ہے'' ۔۔۔۔۔ روبو نے جواب دیا تو کرٹل سمتھر ہے افتیار چونک پڑا۔

" کیا وہ کمپیوٹر کیم تھینی ہے" ..... کرفل سمتھ نے جران ہو کر

۔ ''ہاں۔ وہ بے حد ذہین عورت ہے'' ..... ڈاکٹر ہارڈ نے جواب

''امیا تو نمیں ڈاکٹر ہارڈ کہ وہ مکاری کر رہی ہو''۔۔۔۔۔ کرٹل سمتھ

نے کہا۔

"الی بات نہیں ہے کرال سمتھ۔ ڈاکٹر کے سامنے مکاری نہیں

چل سکتی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ بستر پر پڑی ہائے ہائے کر

رتی ہوگی۔ الی بات نہیں ہے۔ وہ بظاہر ہر لحاظ سے اوکے ہے۔

نارل ہے۔ ایسی آپ اس پرختی شروع کر دیں۔ تشدد کی دھمکی دیں۔

تو اس کی حالت بگڑنا شروع ہوجائے گی''…… ڈاکٹر ہارڈ نے کہا۔

. ایس ڈاکٹر ۔ وہ ائٹکرو ثب جارے لئے بے جدا ہ

''اوہ نہیں ڈاکٹر۔ وہ مائیکرہ نیپ ہمارے گئے بے حدائم ہے اور ہم نے ہر قیت پر اے حاصل کرنا ہے''۔۔۔۔۔ کرنل سمتھ نے

" کرفل سمتھ۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ مائیکرو نیپ مادام جوچا یک کی تحویل میں نمیں ہے۔ لامالہ یہ دہیں ہو گا جہاں سے مادام ہوچا یک کو لایا گیا ہے۔ آپ اسے وہاں طاش کیوں نہیں کرتے" اسد ڈاکٹر ہارڈ نے کہا۔

"آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر ہارڈ کہ اسے وہال طاش نہیں کیا گیا ہوگا۔ اسے ہر ممکن جگہ پر طاش کیا گیا ہے کیکن نجانے اس عورت نے اس کھورت نے اسے کہاں چھپایا ہے کہ کسی صورت بھی نہیں لل رہا".....کل سمجھ نے کہا۔

..... رق کے ہے۔ ''کچر انتظار کریں۔ اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں ہے''۔ مدا ضافہ ناجہ اس میں میں کہا

ڈاکٹر ہارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''کیا میں اس عورت سے ملاقات کر سکتا ہول''.....کرٹل سمتھ ن

ے بہاں۔ ''ہاں۔ کیوں نہیں۔ ویے تو دہ ایک عام محرت ہے لیکن اگر آپ نے اس پر زبانی طور پر بھی شخت کلامی کی تو اس کی حالت گڑنے لگ جائے گی۔ آئے''۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ہارڈ نے اٹھتے ہوئے کہا نے نہ تو کوئی مائیرو نیپ حاصل کیا اورنہ ہی چھیایا۔ ویسے اگر وہ

آپ کوئل گیا ہے تو اچھی بات ہے۔ اب تو آپ مجھے واپس جانے

کی اجازت دے دیں'' ..... مادام ہوچانگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

طور پر مجھتی ہیں کہ اگر آپ کا علاج نہ ہوا تو آپ کی موت کی مجی

لح اجانك واقع موسكت ب" فاكثر بارذ في بزت تجيده لهج

ادام بوجا نگ \_ ڈاکٹر ہارڈ تو ڈاکٹر ہیں۔ وہ تو آپ کا علاج

كرنا جائي جي ليكن ميرا نام كرنل سمتھ ہے۔ مجھے وہ مائيكروشيب

عاہے جو آپ نے بونان میں چھیا رکھا سے ورند آپ کا وہ حشر بھی

ہوسکتا ہے کہ آپ موت چاہیں گی اود موت آپ کے قریب بھی نہ

" ہے۔ یہ آپ کیا کہ رہے ہیں۔م۔م۔ میں نے تو کوئی علطی

نہیں گی' ..... ماوام ہوجا لگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا

جم لکفت اس طرح کانے لگ گیا جیے اے جاڑے کا تیز بخار

''اوہ۔ آپ بے فکر رہیں۔ بیصرف نداق کر رہے ہیں''۔ ڈاکٹر

چڑھ آیا ہو۔ اس کاچرہ بھی تیزی سے بگڑنے لگ گیا تھا۔

آئے گی' ...... كرفل سمتھ نے لكفت انتہائى درشت ليج ميں كبا-

"آپ کا يبال علاج موربا بے مادام موجا مگ اور آپ تو بہتر

لور پر ایبا ہوتا ہے' .....کنل سمتھ نے یو چھا۔

تھی۔ کمپیوٹر کی سکرین روثن تھی۔

موجود کرسیول پر بیٹھ گئے۔

ہوجا تگ نے کرال سمتھ سے مخاطب ہو کر کہا۔

"کیا وہ الی کیفیت خود اینے اوپر طاری کر لیتی ہے یا فطری

"اس کی تیسٹری تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے كه اس كى اندروني كيفيات تبديل هونا شروع هو جاتى هين'۔ ڈاكٹر ارڈ نے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے دروازے کو ہاتھ سے بھکیلا تو دروازہ کھاتا چلا گیا اور ڈاکٹر ہارڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے يتي كنل ممتد بهي اندر داخل مو كياريد ايك خاصا برا كمره تها جس

یں ایک طرف بید موجود تھا۔ ایک سائیڈ یر ایک میز یر کمپیوٹر کے سامنے ایک کری پر ایک ادھ رعمر کی شوگرانی نزاد عورت بیشی موئی "ادام موجا لگ - يد كرال سمته بين - آب سے ملنے آئے میں' ..... ڈاکٹر ہارڈ نے زم کہج میں کہا تو مادام موجا تک نے کہیوٹر

آ ف کیا اور کری سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ تینوں ایک سائیڈ پر "میں تو آپ کو پہلی بار د کھے رہی ہوں کرنل سمتھ''..... مادام

"بال- يه جاري ميلي ملاقات ہے۔ مين آپ كو يه بتائے آيا

ہوں کہ آپ کا چھیایا ہوا مائیرو شیب ہمیں مل حمیا ہے' ..... کرل

"ميرا چمايا موا- كيا مطلب- يهآب كيا كهدرب ميل- ميل

ہارڈ نے جلدی سے کہا۔

"ایبا بھیانک مذاق۔ پلیز آئندہ ایبا نہ کریں''..... مادام

" إل \_ ميں واقعي زاق كر رہا تھا".....كرنل سمتھ نے كہا۔

12

ہوجا نگ نے رک رک کر کہا۔ البتہ اس کی تیزی سے بگزتی ہوئی حالت دوبارہ نارس ہونا شروع ہو گئی تھی۔

''مجھے اجازت'' ۔۔۔۔ کرنل سمجھ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ''آئے۔ میں آپ کو چھوڑ آؤل' ۔۔۔۔۔ ڈاکٹر ہارڈ نے کہا اور

پھر وہ دونوں اس کرے سے باہر آگئے۔ ''آئی ایم سوری ڈاکٹر۔ دراصل مجھے چیف نے تھم دیا تھا کہ میں سے سب کچھ خود جا کر کروں اور انہیں رپورٹ دول کیونکہ

ارائل کے صدر صاحب اس معالمے میں بے صدتویش میں بتلا بین "سسکل سمجھ نے کمرے سے باہر آتے ہی ڈاکٹر ہارڈ سے خاطب ہو کر کہا۔

''ان کی تشویش بجا ہے کیوکھ انہیں معلوم ای نہیں ہے کہ یہال کیے انظامات ہیں۔ بہرحال آپ انہیں میری طرف سے کہدویں کہ یہاں تک کوئی نہیں بیٹھ سکتا اور صرف ڈیڑھ ماہ مزید گھ گا۔ پھر ہم مادام ہوجا تگ کو اس قابل کر دیں گے کہ:س کے ذہن کو

''اوے صیک یو ڈاکر'' .....کرنل سمجھ نے گر مجوشاند انداز میں مصافی کرتے ہوئے کہا اور کم تیز تیز قدم اضاتا آگے برصا چاا گیا۔ ''ہونہد۔ ان انظامات کے باوجود یہ سب نجانے کیول خوفردہ بین' ..... ڈاکٹر بارڈ نے بربراتے ہوئے کہا اور اینے آفس کی

مشين ير چيك كرليا جائ " ..... واكثر ماروف في كبا-

طرف بزهتا جلا گيا۔

عمران اپنے سامنے میز ربناراک کا تفصیلی نفشہ پھیلائے اس پر اس اعماز میں جھکا ہوا تھا جیسے نفشے کو حفظ کر رہا ہو۔ وہ اس وقت ناراک کی ایک رہائش کالونی کی کوشش میں سوجود تھے۔

'' پچھلے دو گھنٹوں ہے تم اس انداز میں نقشے پر جھکے ہوئے ہو۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو اس میں ہے'' ۔۔۔۔۔ ساتھ کری پر بیٹھی جولیا نے قدرے خت لیچے میں کہا۔

''دو گفتوں سے۔ کیا مطلب۔ وہ دیکھو سامنے دیوار پر گئے ہوئے کلاک کے مطابق تو ابھی ایئر پورٹ سے یہاں پہنچے ہمس صرف ایک گھٹھ ہوا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے سیدھے ہو کر منہ بناتے

"م دو گفنول کی بات کر رہے ہو۔ مجھے تو یہ وقت وو صدیاں لگتا ہے۔ تم احقول کی طرح نقش پر بھے ہوئے ہواور میں بور ہو "اوه واقعی ایبا ہوسکتا ہے۔ بہرحال بیر محارت کہاں ہے۔ اس کا نمبر کیا ہے' "....عمران نے بوچھا۔

ہر کیا ہے .....مران نے پو چھا۔ ''یہ بروکن کے وسطی علاقے میں ہے اور اس کا نمبر ون ون

زرو ہے " ..... گراہم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" بورڈ پر کیا لکھا ہوا ہے ' ....عمران نے بوچھا۔

''بورڈ پر کائن بلڈنگ اور نیجے البرٹ جیمز کا نام لکھا ہوا ہے''……گراہم نے جواب دیا۔

''کٹنی بڑی بلڈنگ ہے'' .....عمران نے پوچھا۔

''خاصی بری بلڈنگ ہے لیکن بدرہائٹی بلڈنگ ہے اور وس بارہ سال پہلے کی بنی موٹی وکھائی دیتی ہے''۔۔۔۔۔گراہم نے جواب دیا۔ ''او کے۔شکر ہے''۔۔۔۔عران نے کہا اور کریڈل وبلیا اور پھر ٹون

آنے پر اس نے انگوائری کے نمبر پرلی کر دیئے۔ ''لیں۔ انگوائری پلیز'' ..... دوسری طرف سے ایک نسوانی آ داز

علاد ، وه ول جمير مستور ول من علام علام علام علام على الماري من من من على الماري من الى دى ـ

''مس میں ناراک میں اجبی ہوں۔ بھے ایک بلڈنگ کا پید اور فون نمبر ویا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ میں فون کر کے وہاں آ ڈل لیکن فون نمبر مجھ ہے گم ہو گیا ہے۔ اس ممارت کا نمبر دن دن زیرد ہے۔ کائن ہاؤس بردکن۔ وہاں البرث جمیز رہتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اس کا فون نمبر بتا کمیں گئ'۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

"بولڈ کریں"..... دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر

رہی ہوں'' ..... جولیا نے کہا۔ ''ای لئے تو کہنا تھا کہ پوری ٹیم کو لے آؤ کیکن تم نے اکیلے

"ای کے تو کہنا تھا کہ پوری تیم کو کے آؤ مین کم نے السیے آنے کو ترجیح دی''.....عمران نے مند بناتے ہوئے کہا۔

" بھی شوق نہیں ہے تہارے ساتھ اکیلے آنے کا۔ بیتو چیف کا علم تھا' ..... جولیا نے کا کھا کھا اور پھر اس کے اس کھا اور پھر اس کے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی نے اٹھی تو عمران نے بہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی نے اٹھی تو عمران نے بہلے کہ مزید واٹھا لیا۔

'''لیں۔ مائکل بول رہا ہول'' .....عران نے جو ایکر پین میک اب میں تھا، ایکر میمن لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

پ مل مول رہا ہوں باس میں نے بروکن علاقے میں کا کن اور کی علاقے میں کا کن ای علامت علامت کا کا کا کا علامت علامت علامت کا کی علامت علامت کی ہوش آواز سنائی پائیشیا سکرٹ سروں کے فارن ایجٹ گراہم کی پر جوش آواز سنائی دی

''اچھا۔ ویری گڈ۔ میں تو بقول مارگریٹ پچھلے دو گھنٹوں سے نقشے پر جھکا ہوا ہول لیکن مجھے تو یہ ممارت کہیں نظر نہیں آئی''۔ عمران نے جولیا کی طرف دکھے کر مسکراتے ہوئے کہا۔

''اس عمارت پریہ بورڈ میرے خیال میں ابھی حال ہی میں لگایا گیا ہے کیونکہ اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ بورڈ نیا ہے جبکہ نتشہ ہر وہ سال بعد بنایا جاتا تھا''۔۔۔۔۔۔گراہم نے جواب ویتے ہوئے

خاموشی طاری ہو گئی۔

"وملی کائن بلڈنگ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہیں

وہ فون نمبر معلوم ہے جس برکال کرنے سے کرتل شیفرڈ سے بات ہو جاتی ہے اور بقول تمہارے اس فون کا تعلق اسرائیل کے کسی خصوصی مواصلاتی سیارے سے ہے' ..... جولیا نے مسلسل بولتے

"جو کھتم کہدرہی ہواس بارے میں مجھےمعلوم ہے۔تم اصل میں کہنا کیا جائتی ہو۔ وہ بتاؤ'' .....عمران نے اس بار قدرے جھلائے ہوئے کہتے میں کہا۔

''حجطانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بے حد اہم بات کر رہای ہوں' ..... جولیا نے قدرے غصیلے کہے میں کہا۔

" يمي بات تو ميس يو چه ر با بول كه وه اجم بات كرو- تمهيد مت با ندھو''.....عمران نے کہا۔

"تم ضرب ملم ك الل ليدر س بات كروجس في بلياتم ے بات کر کے مہیں اس مشن کو ممل کرنے کے لئے کہا تھا۔ یہ لوگ انتہائی ہوشیار اور تیز ہوتے ہیں۔ لازما اس سیارے کے بارے میں وہ معلومات رکھتے ہوں گے جس کی مدد سے تم اس نقشے کے ذریعے بہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ بینمبر دراصل کہاں نصب ہے ورنہ تم مجھی کی کوشی پررید کرتے چرو کے اور بھی سس ير اور يبلي ريد كے ساتھ ہى وہ لوگ نەصرف چوكنا ہو جائيں

"بيلو سر- كيا آپ لائن پر بين" ..... چند لمحول بعد دوسرى طرف سے پوچھا گیا۔

''لیں من' ....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے فون نمبر بتا

" فینک یو اسس عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ہاتھ مٹا لیا اور نمبر بریس کرنے شروع کئے ہی تھے کہ پاس بیٹھی ہوئی جولیانے کریڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔

''کیا ہوا''....عمران نے چونک کر یو چھا۔

"رسيور ركه دو\_ چر بات سنو" ..... جوليا نے كہا اور ہاتھ ما ليا تو عمران نے رسیور رکھ دیا۔

" ال بولو كيا بات ب است عران في قدر حرت مجرك ليح من كما كونكه جوليا عام طور يرايا جارحانه رويه ندابناتي محى-

"م نے کرال شیفرڈ کو ٹریس کر کے اس سے جیوش یاور کے میڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم کرنا ہے جہال شوگرانی عورت کو رکھا گیا ہے' ..... جولیانے برے سجیدہ کہے میں کہا۔

"إل" .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"تو تم خواہ مخواہ اس فون انکوائری کے چکر میں سینے ہوئے ہو''..... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"تو مجھے کیا کرنا جائے" .....عمران نے قدرے طزیہ کہے میں

''علی عمران بول رہا ہول'' … عمران نے کہا۔ ''لیں یہ مجھے تا رہا گا ۔ سر فرائس'' '' '' ان عبداللہ

''لیں سر۔ مجھے بتا ویا گیا ہے۔ فرمائیں''….. ابو عبداللہ نے با۔

"كيا آپ كى لائن محفوظ بئ مسيعمران نے بوچھا۔

" بی باں۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جار رابطوں کے ذریعے آپ سے بات ہو رہی ہے' ..... ابوعبداللہ نے جواب دیا۔ " پہلی بات تو یہ کہ یا کیشیا سکرٹ سروس کے چیف نے آپیش کی منظوری وے وی ہے اور میں اس سلسلے میں اس وقت ناراک میں موجود ہوں۔ ہم نے جیوش یاور کے چیف کرنل شیفرڈ کا سراغ لگا لیا ہے: کرنل شیفرڈ اینے میڈکوارٹر میں بیٹھا ہے اور یہ میڈکوارٹر ناراک میں بنایا گیا ہے۔ ہم نے اس کا فون نمبر بھی معلوم کر لیا ہے لیکن ہمیں اس مقام کا پہتہ نہیں جل رہا جہاں فون نصب ہے کوئکہ یہ نمبر اسرائیل کے کسی خفیہ مواصلاتی سیارے سے لکڈ ہے۔ اگر آپ اس خفیہ اسرائلی مواصلاتی سارے کی خصوصی مکنیکی معلومات حاصل كرعيس تو مم آساني سے اس مقام كو ٹارگٹ بنا علتے ہیں' ....عمران نے کہا۔

"آپ کے لئے یہ کام کیا جا سکتا ہے عمران صاحب۔ آپ نے یہ فوقری من کر کہ چیف نے اس مٹن کی منظوری وے دی ہے جارا ول مسرت سے بھر دیا ہے۔ خلائی سیاروں کو کنٹرول کرنے والے نصوصی مرکز میں مارے آدی کام کرتے ہیں۔ آپ بتا کمیں

گے بلکہ النا وہ ہمیں بھی آ سانی سے گھیر لیس عے ' ..... جولیا نے کہا۔
''اوہ۔ تم نے واقعی بہت دورکی بات سوچی ہے۔ فعیک ہے۔
میں معلوم کرتا ہوں'' ... عمران نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا
اور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور افحالا اور انگوائری کے نمبر پرلیس
کر دیے۔

''انگوائری پلیز'' ۔۔۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائ

" بہاں سے بونان اور اس کے دارانگومت کا رابط نمبر دیں '۔ عران نے کہا تو دوسری طرف سے دو نمبر بتا دیے گئے۔ عران نے کر یڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پہلی کرنے شروع کر دیئے۔ آخر عمل اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پہلی کر دیا۔ دوسری طرف محفیٰ بجنے کی آواز ننائی ویتی رہی اور پھر رسیور اٹھا لیا گئے۔

"ورلڈ وائیڈ ٹریڈرز" ..... رابطہ ہوتے ہی ایک مروانہ آواز سائی

'' پاکیشیا سے علی تمران بول رہا ہوں۔ ابو عبداللہ سے بات کرا کمی''.....عمران نے کہا۔

" ہولڈ کریں' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

'' بیلو۔ ابو عبداللہ بول رہا ہول'' ..... کچھ ویر بعد ابو عبداللہ ک آواز سانگ دی۔ کے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا۔

۔ دوگر شو جولیا۔ تم نے واقع درست ست میں رہنمائی کی ہے''۔ عمران نے رسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔

''کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک مورت ہوتی ہے۔ یمی مثال تم پر بھی صادق آتی ہے''…… جولیا نے مسراتے ہوئے کہا۔

"بات تو درت ہے۔ میری کامیابی کے چھے میری المال بی استعران نے جواب دیا۔

"ماں تو اولاد کے پیچیے ہوتی ہی ہے لیکن ایک مورت بھی ہوتی بے "..... جولیا نے مسترات ہوئے کہا۔

''تمہارا مطلب یوی ہے ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

''وہ کامیابی صرف کین میں کھانا لکانے اور برتن دھونے تک عل محدود ہوتی ہے''۔۔۔۔مران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

"تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ بیوی اپنے شوہر کی بہترین دوست، ہمدرد اور رہنما ہوتی ہے۔ جب اس کا شوہر مایوں ہونے لگنا ہے تو وہ اس کی ہمت بندھاتی ہے۔ اس میں حوصلہ اور عزم پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے مورت کو بے حد صابر، باہمت اور باحوصلہ پیدا کیا ہے جبکہ مرد بظاہر بہت طاتق رنظر آتے ہیں لیکن وہ بے مبرے، بے حوصلہ اور جلد ہمت چھوڑ ہیٹے ہیں '''''جولیا نے جواب دیا تو آپ کیا جام ہیں'' اوعداللہ نے سرت مجرے کیے میں جواب دیے ہوئے کہا۔

''میں آپ کونون نمبر بتا دیتا ہوں۔ بیونون نمبر جب آپ آئیس بتائیں گے تو وہ فورا سجھ جائیں گے کہ بیاس مواصلاتی سارے سے خسلک ہے۔ اس سارے کی بختیکی معلومات جن کی مدر سے وہ مقام علاش کیا جا سکے جہال اس نمبر کا فون نصب ہے'' .....عران نے کہا۔

''آ پ تھنیکی معلومات بتا کیں کے عمران صاحب تو کام ہو گا''۔۔۔۔ ابوعبداللہ نے کہا۔

''یہ آپ کو بھے نہیں آئیں گ۔ آپ ان سے کہیں گے تو وہ چونکہ اس فیلڈ سے متعلقہ لوگ ہیں اس لئے وہ بھے جاکیں گئے''۔ عمران نے کہا۔

''اوے۔ نمبر بتا دیں س''۔۔۔۔۔ ابو عبداللہ نے کہا تو عمران نے نمبر بتا دیا۔

''اب آ پ سے رابطہ کس نمبر کر ہوگا''۔۔۔۔۔ ابوعبداللہ نے بوچھا تو عمران نے سامنے موجود فون بر درج نمبر بنا دیا۔

"ميرا نام مائكل ب اور ميل الكريمين مول" .....عمران ني

" فیک ہے۔ میں بچھ کیا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد آپ سے دوبارہ رابطہ کر سکون " ..... ابوعبداللہ نے کہا اور اس

محفوظ لَلْتَ لَك مِي بِ " جوليا نے بڑے جذباتی کہے میں کہا۔ ''وہ کیے۔ کیا سید جراغ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تمہارا متقبل محفوظ رہے گا۔ آخر الی کیا بات ہے کہ مہیں اپنا متعقبل اجا نک محفوظ لگنے لگ گیا ہے' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''تم شرارت کر رہے ہولیکن اب میں تم سے کھل کر بات کرول گی۔ اس ہے پہلے مجھے سو فیصد یقین تھا کہ میری اور تہاری شاوی بھی نہیں ہو عتی۔ اس میں تین بزی رکاوٹیں مجھے نظر آتی تھیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ تہہاری امال کی کے مخصوص خیالات تھے۔ اس کے بعد تنویر کے جذبات اور آخر میں چیف کا روبیاور یا کیشیا سیرٹ سروس کے اصول و ضوابط لیکن جب سید جراغ شاہ صاحب نے کہا کہ سب رکاونیں خود بخود دور ہو جائیں گی تو میرے اندر یقین کی طاقت می بجر گئی اور پھر میں ثریا کے کہنے ہر جب صالحہ کے ساتھ ثریا کے دیور کی خاندانی تقریب میں گئی اور تمہاری امال کی ہے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جس رقمل کا اظہار کیا اس ہے مجھے کمل یقین ہو گیا کہ سید جراغ شاہ صاحب کی بات سو فصد درست ہے۔ باتی رکاوٹیس بھی یقینا خود بخود دور ہو جا کیں گی'۔ جولیا نے کہا۔

''دلکین اس سے تہارے متعقبل کا کیا تعلق'' معمران نے کہا۔ ''اپنے متعقبل کے بارے میں اب میں خود جان گئی ہوں۔ تہمیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں'' سے جولیا نے کہا اور اٹھ کر عمران کے چیرے پر حیرت کے تاثرات البحر آئے۔ ''کمال ہے۔ تو تم اب با قاعدہ فلاسفر بن گئی ہو''۔۔۔۔عمران نے

'' پیونلیفے کی نہیں عمل کی بات ہے'' ..... جولیائے جواب دیا۔ '' ایک بات تو بتاؤ۔ شوہر اور بیوی کے بارے میں پہلے تو تم نے ایس باتمی کبھی نہیں کی تھیں۔ اب کیا ہو گیا ہے'' ..... عمران نے کہا۔

" بہلے میرے لاشعور میں کہیں خوف موجود تھا لیکن جب سے میری ملاقات سید جراغ شاہ صاحب سے ہوئی ہے میرا وہ خوف خود بخود حليل ہو گيا ہے۔ يملے مين اين آپ كو اس پورى ونيا مين تنہا مجھتی تھی۔ مجھے بوں لگتا تھا کہ یا کیشیا سکرٹ سروس کے لوگ میرے ہمدد اور ساتھی ضرور ہیں لیکن وہ میرے گئے میکھ نہیں کر كتے۔ ميں اى طرح بے مراد، بے بس اور لاجارى كى حالت ميں وفن كروى جاؤل گي- يبلي بليك سكارب كيس مين جب بابا جان نے میرے سریر ہاتھ رکھا تھا تو میرے اندر جیسے یقین کی لہریں ک دور تی چلی تئیں لیکن میں اس وقت بھی مبرحال لاشعوری طور بر خوفزوہ تھی لیکن جب سید چراغ شاہ صاحب نے میرے سر یر ہاتھ ركها اور مجھے بئي قرار ديا تو مجھے يوں محوى ہوا جيسے مين كى مضبوط سائان کی بناہ میں آ گئی ہوں اور اب مجھے بول محسوس ہوتا ہے جيسے ميں اللي نبيل مول اور ميرامتعقبل جو يہلے غير محفوظ لگنا تھا اب

دوسرے کمرے کی طرف اس انداز میں بڑھ گئی جیسے اب وہ اس موضوع پر مزید بات نہ کرنا چا ہتی ہو اور عمران ہے افتیار مسکرا دیا۔ پھر تقریباً ٹین محشوں کے بعد نون کی تھنی نئے اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

> "مائکل بول رہا ہوں'' .....عمران نے کہا۔ "کی ہمریال ماریں اسل میں کا طرف

"گراہم بول رہا ہوں سر" ..... دوسری طرف سے گراہم کی آواز شائی دی۔

''لیں۔ کیا رپورٹ ہے''۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔ ...

"سرد معاطات بے صدیعیدہ ہیں۔ اس کائن بلذگ میں واقعی ڈاکٹر کارل رہے ہیں اور ان کا فون نمبر بھی دوسرا ہے۔ کرفل شیفرڈ کے بارے میں کہیں ہے بھی کوئی اطلاع نہیں مل سکیٰ ".....گراہم نائیا۔

'' بھیے یقین تھا کہ یکی رزلٹ نکلے گا۔ یبود یوں نے اس تنظیم کو خفیدر کھنے کے لئے زیروست انظامات کئے ہیں لیکن اس کے باوجود انشاء اللہ میں اسے طاش کر اول گا۔ تم فی الحال آ رام کرو۔ جب ضرورت ہوگی میں خودتم سے رابطہ کر لول گا''……عمران نے کہا۔ ''لیس سر''……گراہم نے جواب دیا تو عمران نے اوکے کہد کر رسیور رکھ دیا۔

''جولیا نے درست ست میں رہنمائی کی ہے درنہ میں ای طرح الچتنا رہتا''۔۔۔۔ عمران نے بزبرداتے ہوئے کہا اور کچھ دیر بعد جولیا

کرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فرے تھی جس میں ہائ کائی کی دو بیالیاں اور دوسرا سامان رکھا ہوا تھا۔

''واو۔ اے کہتے ہیں عمر پن اور سلقہ'' .....عمران نے مسراتے

ہوئے کہا۔

"سلقہ اور سلھو بن مجھے سلیمان سے سکھنا پڑے گا' ..... جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے ٹرے درمیانی میز پر

''ارے۔ پھر تو مجھ بے چارے کا مستقبل قطعا غیر محفوظ ہو

جائے گا''۔۔۔۔۔عمران نے رو دینے والے لیج میں کہا تو جولیا بے افتیار بنس پڑی۔ ای لیح فون کی تھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''مانکیل بول رہا ہوں''..... عمران نے آواز اور کبجہ بدلتے کہا۔

"ابوعبدالله بول ربا ہول" ..... دوسری طرف سے ابوعبدالله کی آواز سائی دی۔

''اوہ آپ۔ فرمایے کام ہوا ہے یا نمیں''۔۔۔۔عمران نے پوچھا۔ ''اہمی آپ کے نمبر پر ایک صاحب کارس نامی بات کریں گے۔ وہ کنٹرول سنٹر میں آپریشن انچارج ہیں۔ وہ آپ کو آپ کی مطلوبہ معلومات دیں گے۔ آپ ان سے کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے خاص آ وی ہیں''۔۔۔۔۔ ابوعبداللہ نے کہا۔

" مجھے مائکل بن کر بات کرنا ہوگی یا" .....عمران نے کہا۔ "أبيس آپ كا يبى نام بنايا كيا كن اليوعبدالله فى كها-"او کے شکریہ" .....عمران نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ

ختم ہو گیا تو عمران نے بھی رسیور رکھ دیا اور کافی کی بیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ پھر تقریباً میں بچپیں منٹ بعد فون کی مھنٹی ایک بار پھر بج اتھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

" مائكل بول ربا مول" .....عمران في مخصوص ليج ميس كبا-

"كارس بول رما مول جناب- اے اے نے مجھے آپ سے مات کرنے کی ہدایت کی تھی' ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

''جی ہاں۔ مجھے بھی ان کا فون آیا تھا''.....عمران نے کہا اور پھر اس نے اپنی مطلوبہ معلومات کے بارے میں یوچھا اور جو مجھے کارس بتاتا رہا عمران اے سامنے موجود پیڈیر باقاعدہ لکھتا رہا۔ پھر

عران نے چند سوالات بھی کئے جس کے جواب بھی کارس نے

"كيا آب بنا كي بين كه بيفون نمبر كبال نصب ب"-عمران

"صرف اتنا بنا سكنا مول كه يه فون ناراك مين نصب ب-اس سے زیاوہ مجھے بھی علم نہیں ہے' .... کارس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوك\_ بے حدشكرية" .....عمران نے كہا اور رسيور ركھ كراك

نے پیزے وہ کاغذ بھاڑ کر ایک طرف رکھا جس پر اس نے لکھا تھا اور پھر پیڈ اٹھا کر اس نے سامنے رکھ لیا۔ دوسری طرف اس نے نقشہ رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ عجیب سے حساب کتاب میں مصروف ہو گیا جبکہ جولیا خاموش بیٹھی اسے یہ سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ پچھ در بعد عمران نے سائیڈ ہر پڑا ہوا ناراک کا تفصیلی نقشہ اٹھایا اور اے سامنے رکھ کر اس نے کاغذ کو دیکھ کر اس نقٹے پر نشانات لگانا شروع کر دیئے۔ ،نقشہ کے طول و عرض میں کئی جگہ نشانات لگانے کے بعد اس نے ان نشانوں کو لائوں کے ذریعے ایک دوسرے ہے ملانا شروع کر دیا۔ چند لحوں بعد اس نے جب ہاتھ اٹھاما تو تمام لائیں ایک بواخت ہر ایک دوسرے کو کراس کر رہی تھیں۔ عمران نے اس جگہ کوغور ہے و یکھنا شروع کر دیا جہاں لائنیں کراس کر رہی تھیں۔

''اولڈ فیلڈ بلڈنگ جو بکی ارپا نمبر ون زیرو ون' .....عمران نے او کی آواز میں یڑھتے ہوئے کہا۔

''جو کی ایریا تو بروکن ہے بالکل متضاد سائیڈ پر ہے''..... جولیا نے جیران ہو کر کہا۔

"بال \_ يبي تو اصل ذاج ہے ـ بروكن ايريا ميں صرف داجنگ ذیوائس نصب کی گئی ہے جبکہ کال وہاں سے منتقل ہو کر جو بلی اربا میں بینچ جاتی ہے اور اول تو بروکن ایریا تک بینچنا ناممکن ہے لیکن اَر کوئی بینی بھی جائے تو پھر وہیں سر پنخا رہے' .... عمران نے

ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"کی حبیس یقین ہے کہ کرتل شیفرڈ یہاں موجود ہوگا یا یہال بھی کوئی ڈاجنگ ڈیوائس ہی رکھی گئ ، سسہ جولیا نے کہا۔
"ہاں۔ بیحتی ہے ہے کیونکہ ڈاجنگ مشینری کے بعد سکتل کی دوبارہ اسے ڈاجنگ میں استعمال خیوائس اس قدر کم ہو جاتی ہے کہ دوبارہ اسے ڈاجنگ میں استعمال خیرس کیا جا سکتا۔ بہرصال تمہارا شکریہ کہ تمہاری دجہ سے یہ کھوٹ خیس کیا

نکالا گیا ہے''۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''اب کیا کرنا ہے''۔۔۔۔ جولیا نے کہا۔

"كرناكيا بيد اس كرال شيفرذ كوكوركرنا ب" مسعمران في

''لیکن وہاں بھی تو انتہائی سخت انتظامات ہوں گئ' ...... جولیا ر

نے کہا۔

''نو پھر پہلے جا کر جائزہ لے لیں'' ..... جولیا نے کہا۔ ''منیس اب مثن تمل کرنا ہے۔ 'میں تنویر ایکٹن کرنا ہوگا''۔ عمران نے کہا ادر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو جولیا بھی اثبات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔

بیگرڈ اپنے کلب طیفلیڈ کے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصورف تھا کہ سامنے رکھے ہوئے ٹون کی کھنٹی نکج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"لیں۔ بیگرڈ بول رہا ہوں" ..... بیگرڈ نے کہا۔

''وکٹر بول رہا ہول بگرڈ''۔۔۔۔۔ دوسری طرف سے جیوش پاور کے سرا ایجنٹ وکٹر کی آواز سائی دی۔

''اوہ لیں۔ کوئی خاص بات' '۔۔۔۔ بیگر ڈ نے چونک کر کہا۔ ''خاص بات تو تم نے بتانی ہے۔ ہم تو تمباری طرف سے خاص بات کے شدت سے منتقر ہیں' '۔۔۔۔ وکٹر نے جواب دیا۔ ''میری عمران سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہد دیا تھا کہ

وہ مجھ سے بالمشافہ ملاقات کرے تو میں اسے اس گروپ کے بارے میں تفعیل بتا سکتا ہوں جو اس کے خلاف یہاں ناراک میں رکھ دیا اور میز کی ایک دراز کھول کر اس نے اس میں موجود ایک ڈائری نکال کر دراز بند کی اور پھر ڈائری کو اپنے سامنے میز پر رکھ کر کھولا اوراس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ چند کھوں بعد اس کی نظریں ایک صفح پر جم گئیں۔ اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پڑیس کر دیئے۔

''انکوائری پلیز''…… رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آ واز سنائی ی۔

''ناراک سے پاکیشیا دارالکومت کا رابطہ نمبر دیں'' ..... بگر ڈنے کہا تو چند کموں کی خاموثی کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو بگر ڈنے کر فیل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے پہلے انکوائری آپر بیڑ کا بتایا ہوا نمبر پریس کیا اور پھر ڈائری میں سے دیکھ کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔

" (رانا ہاؤی " ..... رابط ہوتے ہی ایک مردانہ آ واز سائی دی۔
" میں ناراک سے بیگر ڈ بول رہا ہوں۔ پہلے بھی میں نے اس
نبر پر کال کی تھی جس کے بعد عمران نے فون کر کے بھے سے بات
کی تھی۔ اب ایک اہم اطلاع کے لئے میں دوبارہ عمران سے بات
کر تا چاہتا ہوں " ..... بیگر ڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔
" باس اس وقت پاکیشیا میں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی کی کو
معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ جب وہ واپس آ کیں گے تو آئیں
معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ جب وہ واپس آ کیں گے تو آئیں
اطلاع دے دی جائے گئ" ..... دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا

کام کر رہا ہے لیکن ابھی تک عمران نے کوئی رابطہ نہیں کیا'' بیگرؤ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بیگرؤ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ووکی تمبارے پاس اس کے فلیٹ کا تمبر بے ..... وکثر نے

للله و الله الله الله فون نمبر به جو ال في خود مجمع ديا تقار وه كى رانا باؤس كا نمبر به وبال ال كا كوئى ساتمى جوزف فون انتذكرتا به بوسكتا به بياس كے فليث كا بى نمبر ہو۔ اس في فليث كو رانا باؤس كا نام و ب ركھا ہؤ'.... بيگرڈ في جواب

وہے ہوتے ہوئے "'اس بارے میں ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ عمران وہیں پاکیٹیا میں تک ہے یا وہ یہاں سکتی "کیا ہے''…. وکٹر نے کہا۔

''میں اے دوبارہ فون کرتا ہوں۔ اگر وہ پاکیشیا میں ہوا تو اس ے بات ہو جائے گا۔ اس طرح ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ وہاں موجود ہے یا نہیں اوراگر وہ وہاں نہیں ہو گا تو پھر یہی سمجھا جا مکتا ہے کہ وہ لاز ما یہاں پیننج چکا ہوگا۔ اس کے بعد اے یہاں نریس کرنے کے بارے میں سوچیں گے''…… بگیرڈ نے کہا۔

رین رہے ہے ہوئے ۔۔۔ ''فیک ہے۔ تو بحر آپ جھے فون کر کے بتا کیں گے کہ کیا رزلت نکلا ہے''۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

"او کے" ..... بیگرؤنے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے رسیور

والا ہے اور میں نے اے ٹریس کرنا ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے اے ٹریس کروں۔ میری ساکھ اور عزت داؤ پر گلی ہوئی ہے'' ..... میکر ڈ نے کہا۔

''کتنا معاوضہ کیا ہے تم نے اس پارٹی سے''۔۔۔۔۔ رونالڈ نے ہنتے ہوئے بوچھا۔

"اے چھوڑو۔ یہ بتاؤ کہتم اس کام کے لئے کتنا معاوضہ طلب کرو گے" ...... بیگرڈ نے کہا۔

''تم واقعی دوتی اور برنس میں فرق کو سجھتے ہو۔ بہر حال صرف ایک لاکھ ڈالر۔ اطلاعات حتی ہول گی لیکن تم یا تمہاری یارٹی عمران کو پکڑ سکتی ہے یا مہیں اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہو گی''۔ رونالڈ نے کہا۔

"ابیا نہ ہو کہ تم خود ہی اے اطلاع دے دو' ..... بگرؤ نے -

''نہیں۔ ایسامکن ہی نہیں۔ تم میری فطرت جانتے ہو۔ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ عمران اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے اس لئے صرف اس کے بارے میں اطلاعات مہیا کرنے میں میرے زو کیک کوئی رکاوٹ نہیں ہے'' ۔۔۔۔۔ رونالڈنے کہا۔

"گر کیے رُیں کرو گے۔ کھ عندیہ تو دو' ..... بگرؤ نے کہا۔
" پاکیٹیا سکرٹ سروں کے لئے یہال ایک آ دفی کام کرتا ہے۔
اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اس کی پرش سکرٹری کو پھاس

می اور اس کے ساتھ ہی رابط قتم ہوگیا تو بیگر ڈ نے رسیور رکھ دیا۔

"اس کا مطلب ہے کہ عران وہاں سے پہال آنے کے لئے
روانہ ہو چکا ہے یا وہ یہال موجود ہوگا لیکن اسے کیے ٹریس کیا
جائے"..... بیگر ڈ نے بربراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر تک بیشا
سوچتا رہا پھر ایک خیال کے تحت وہ چھک پڑا۔ اس نے رسیور اٹھایا
اور تیزی ہے قبر ریاس کرنے ٹروع کر دیے۔
اور تیزی ہے مبر ریاس کرنے ٹروع کر دیے۔

''رونالڈ بول رہا ہول''..... رابطہ ہوتے تی دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی وی۔

'معیفلیڈ کلب سے بیگرڈ بول رہا ہوں'' ..... بیگرڈ نے کہا۔ ''اوہ تم۔ آج کیے یاد کر لیا تم نے'' ..... اس بار دوسری طرف ہے بے تکلفانہ کیچ میں کہا گیا۔

''ایک اہم سلد در پی بادر جھے یقین ہے کہ تم بی سلمط کر دو کے کیونکہ جہیں جتنا علم پاکٹیا کے عران کے بارے میں ہے اور کی کوئیس ہے'' ..... بگرڈ نے کہا۔

' ''عران تو تبهارا نبی دوست ہے۔ پھراس کے بارے میں الیا کیا مئلہ در پیش آ عمیا ہے کہ حمہیں جھے فون کرنا پڑا ہے''۔ روناللہ نے کھا۔

"دوی اور برنس میں خاصا فرق ہوتا ہے روناللہ میری ایک پارٹی نے عمران کو بیال ناراک میں ٹریس کرنے کا مجھے ٹاسک ویا ہے۔ عمران کی مشن کے سلسلے میں بیال ناراک پھنچ چکا ہے یا وینچنے

34

ہزار ڈالر دے کر سب معلومات کل جائیں گی جو حتی ہمی ہوں گئن۔....رونالذنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوك\_ فيك ب\_ كب تك يدكام بوسك كا- جمع جلدى ك"..... بيكر و في كها-

''اگر تو عمران ناراک پہنچ چکا ہے تو آ دھے تھنے بعد اس کے بارے میں تفصیلات مل جا کمیں گی اور اگر اجمی تک نبیس پہنچا تب بھی علم ہو جائے گا۔ میں آ دھے تھنے بعد فون کروں گا لیکن معادضہ تمہیں فوری بھوانا ہوگا''…… رونالڈنے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور تفصیل بنا دو۔ میں فون پر ہی تمہارا معاوضہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا ویتا ہوں''۔
بیگرؤ نے کہا تو دوسری طرف ہے رونالڈ نے تفصیلات بنا دیں تو 
بیگرؤ نے رسیور رکھا اور ساتھ ہی پڑے ہوئے انٹرکام کا رسیور اشا 
کر اس نے دوسری طرف موجود اپنے پہل سیکرٹری کو رونالڈ کے 
بینک اکاؤنٹ اور دیگر تفصیلات بنا کر اس اکاؤنٹ میں ایک لاکھ 
ڈالر فوری طور پر نتقل کرانے کے ادکابات دیے اور پھر رسیور رکھ 
دیا۔ پھر تقریبا ایک گھنٹے کے انظار کے بعد فون کی گھنٹی نئی اٹھی تو 
دیگرؤ نے ہاتھ بردھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"لیں\_ بیگر ڈ بول رہا ہوں'' ..... بیگر ڈ نے کہا۔

''روبلڈ بول رہا ہوں بگر ؤ'' ..... دوسری طرف سے رونالڈ کی آواز سائی دی۔

"بال - بچھ معلوم بوا۔ ویسے معاوضہ تمبارے اکاؤنٹ میں فوری طور پر جمع کرا دیا گیا ہے " ..... بگرڈ نے کہا۔

''ہاں۔ جھے اطلاع مل جگل ہے۔ اس کا شکریہ۔ اب معلومات من لو۔ عمران اپنی ایک ساتھ عورت کے ساتھ ہاسٹن کالونی کی کوٹھی فمبر تقری زیرہ تقری میں موجود ہے۔ وہ آج سج پاکیٹیا ہے ناراک پہنچا ہے اور یہ بھی تما دول کہ وہ یہاں جیوش پاور کے ہیڈوارٹر کی تلاش میں آیا ہے''.....رونالڈنے کہا۔

> '' کیا بیمعلومات حتی میں'' ..... بیگرڈ نے کہا۔ ''لال۔ ہر کحاظ ہے حتی' ..... روناللہ نے جواب دیا۔

''اوکے۔ شکریہ'' ..... بیگرڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نبر کرنے شروع کر دیم

''لیں۔ وکٹر بول رہا ہوں'' ..... دوسری طرف ہے وکٹر کی آواز سنائی دی۔

''بیگر ڈ بول رہا ہوں'' ..... بیگرڈ نے کہا۔

''کونی خاص بات' '''' درسری طرف سے چونک کر بوچھا گیا۔ ''ہاں۔ عمران اپنی ایک ساتھی عورت کے ساتھ ناراک پڑنج چکا ہے اور وہ ہاسٹن کالوئی کی کوشی نمبر تھری زیرو تھری میں رہائش پذیر ہے اور یہ بھی حتی اطلاع کی ہے کہ وہ جیوش پاور کے ہیڈ کوارٹر کو فریس کرنے کے لئے یہاں پہنچا ہے'''''' بگرڈ نے کہا۔

'' كب آيا ب وه'' .... وكثر نے بوچھا۔ ''آج صبح'' ..... يكرؤ نے جواب ديا۔

"اور كيدشريد اب ہم خود اس سے نمك ليل كے 'دوسرى طرف سے كہا كيا اور اس كى ساتھ بى رابط ختم ہو كيا تو بيكر ؤ في ايك طوبل سائس ليت ہوئے رسيور ركھ ديا۔

"مران نے میرے فون کرنے کے باوجود مجھ سے رابط تبیل کیا تو اب بھگت" ..... بگر ڈ نے بزبراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک سائیڈ پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اس نے سامنے رکھ کر اسے کھولا اور پھر وہ سب کچھ بھول کر اس فائل کے مطالعہ میں مصروف ہوگیا۔

جوبلی اریا خاصا وسیع عاقد تھا۔ یباں رہائٹی عمارتیں بھی تھیں اور کمرشل بھی۔ عمران اور جوایا دونوں کار میں گھومتے ہوئے اپنی مطلوبہ بلڈنگ کو ٹریس کرتے رہے۔ یباں نمبروں کی ترتیب بھی کہنے زیادہ اچھے انداز میں نہیں تھی اس لئے آئیس ون زیرہ ون بلڈنگ کو طاش کرنے میں خاصی پریشانی ہوئی۔ آ ٹرکار انہوں نے بلڈنگ ٹریس کر بی لی۔ یہ ایک خاصی وسیع دو مزلد عمارت تھی اور اس کے جہازی سائز کے گیٹ کی سائیڈ پر اولڈ فیلڈ بلڈنگ کی بلیٹ موجود تھی جس کے نیجی نمبر ون زیرہ ون درج تھا۔ بلڈنگ کی بلیٹ موجود تھی جس کے نیجی نمبر ون زیرہ ون درج تھا۔ بلڈنگ رائی نظر آ رہی تھی کین اس پر خصوصی سائنسی اقدامات کے کوئی آ تار نظر نمیں آ رہے تھے۔

'' یہ بلڈنگ تو جیوش باور کا ہیڈکوارٹر نظر نہیں آتا'' ..... جولیا نے

''ٹاراک جیسے شہر میں ایسا ہی ہیڈکوارز ہو سکتا ہے۔ یہاں اتی وسیع بلڈنگ بھی خاصی اہمیت رکھتی ہے''۔۔۔۔۔عمران نے جواب دیتے ہوئے کیا۔

"تواب كيا كرما ہے۔ يہاں تو كوئى حفاظتى انظامات بھى نظر نميں آ رے اسس جوليا نے كہا۔ وہ سائيڈ سيٹ پر بيشى ہوئى تقى جَبد ڈرائيونگ سيٹ پر عمران موجود تفاد اس نے كار ايك سائيڈ پر بن ہوئى بلبك باركگ ميں روكى ہوئى تقى اور يہاں سے بھى اوللہ فيلڈ بلڈنگ كا گيٹ صاف نظر آ رہا تھا۔

''میرا خیال ہے کہ ٹیم کوفوری طور پر کال کر لیا جائے۔ پھر اس بلڈنگ پر ریڈ کیا جائے''۔۔۔۔ جولیا نے کہا۔

"ایی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں وہ شوگرانی سفارت کار موجود نہیں ہے اس کئے یہاں سے نہیں ہے۔ ہم نے یہاں سے کمل شیفرڈ کو کور کرنا ہے جو جیوش پاور کا چیف ہے۔ اس سے معلوم کیا جائے گا کہ شوگرانی سفارت کار مادام ہوچا نگ کہاں ہے"۔

عران نے جواب دیے ہوئے کہا۔

دلیکن کیے معلوم ہو گا۔ کرٹل شیفرڈ کو کیے کور کیا جائے گا۔
مجھے اصاس ہورہا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر سلح افراد خاصی تعداد
میں موجود ہوں گے''۔۔۔۔۔ جولیا نے کہا۔

'' آیک کام تو ہو گیا کہ اس خفیہ تنظیم کے چیف کا ٹھکانہ آخرکار ہم نے علاق کر لیا ہے۔ اس میں بھی تمہاری ذہانت کام آئی ہے۔

تم نے ابوعبداللہ ہے بات کرنے کا اشارہ کیا ہے۔ اس طرح یہ بلڈنگ ساخے آ گئی۔ اب رہ گیا دوسرا کام کہ بم کرئل شیفرڈ تک پہنچ کر اس ہے معلومات حاصل کریں۔ اس کی دو صورتیں ہو گئی والی و یہ کہ بم تور ایکشن کرتے ہوئے براہ راست اندر داخل ہو جا کی لیکن لیکن میں ناداک ہے۔ یہاں چند کھوں میں پولیس تنج جائے گی اس لئے یہ طریقہ کار یہاں استعمال نمیس ہو سکتا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ بم اس وقت واپس چلے جا کیں اور آ دھی رات کو یہاں آ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ وہ الیا وقت ہوتا ہے کہ اس کر اس سے کہ بم اس کے آ دی مطمئن ہو کر بیٹھے ہوں گئے۔ کہ کران نے کہا۔

''لکن مسئلہ تو اندر جانے کا ہے۔ اب جاکیں یا رات کو جاکیں اور یہ نامیں اور یہ کئیں اور یہ نامیں اور یہ بیالی گاؤں نہیں ہے کہ رات پڑتے ہی ایمال میں میال تو دن سوتے ہیں اور راتیں جاگتی ہیں'' ۔۔۔۔۔ جوالیانے جواب دیے ہوئے کہا۔

"تم يبين بيضو مين اس بلذنگ كا جائزہ لے كر انجى آتا ہوں"۔
عران نے كار كا دردازہ كھول كر فيجے اترتے ہوئے كہا اور جوليا نے
اثبات ميں سر ہلا ديا۔ عران پاركگ ے نكل كر سائيڈ پر چلتا ہوا
اس جگہ كی طرف بڑھ گيا جہاں ہے وہ بيدل سڑك كراس كرسكا تھا
كيونك ترتی يافتہ ممالك ميں ٹرفیك كے اصول اس انداز ميں تيار
كيونك ترتی جات تھے جس ہے حادثے كم سے كم ہوسكيں اور يہال

41

مڑا اور واپس سائیڈ روڈ پر آ گیا۔ ای لیح مقای حکومت کا کوڑا افرا افران اطبینان سے افراد الحقیان سے الفراد الحقیان سے چلتا ہوا واپس مین روڈ کی طرف آ گیا اور پجر اس نے سڑک کراس کی اور پارنگ کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کار سک بھٹ گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اچل کر

تک 'پنی کیا۔ اس نے ذرائیونک سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپھ ڈرائیونگ سیٹ پر میٹھ گیا۔ سائیڈ سیٹ پر جولیا ہیٹھی ہوئی تھی۔

'' کیا ہوا۔ کچھ معاملہ سیدھا ہوا''…… جولیا نے پو چھا۔ ''کون ما معاملہ''……عمران نے اس طرح چونک کر پو چھا جیسے اے سرے سے کی معاملے کا علم ہی نہ ہو۔

''اس بلڈنگ میں وافل ہونے کا معاملہ'' ..... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"اوہ اچھا۔ میں سمجھا کہ ہم دونوں کی شادی کی معاملہ"۔عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

''دو تو کافی صد تک سیدها ہو چکا ہے۔ اب تم مجھے سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے اور میں بھی گن گن کر بدلے اوں گ'۔ جولیا نے کہا تو عمران اسے ایک جبرت بعری نظروں سے دیکھنے نگا میسے اسے یقین شہ آ رہا ہو کہ یہ الفاظ واقعی جولیا نے ہی کہے ہیں۔ ''یہ جہیں کیا ہو گیا ہے'' ۔۔۔۔۔عمران نے قدرے نارانسگی بحرے لیچے میں کہا۔

"كيول- يس نے كوئى غلط بات كى بـ" جوليا نے اپنى

ٹریفک کے اصولو ں پر سب سے زیادہ تختی سے عمل کرایا جاتا تھا۔
یمی دجہتمی کہ سرک پر ہر جگہ سے کراں نہ کیا جا سکتا تھا بلکہ اس
کے لئے تخصوص جگہیں بنی ہوئی تھیں جہاں سے سرک کراس کی جا
سختی تھی۔ وہاں ہا قاعدہ سرک کراس کرنے کے لئے خودکار لائٹس
موجود تھیں۔ سرخ لائٹ کے جلتے ہی ٹریفک رک جاتی تھی اور
سڑک کراس کی جا کتی تھی جبکہ سنز لائٹ جلنے پر ٹریفک دوبارہ
رواں ہوجاتی تھی ادر سڑک کراس ٹیس کی جا کتی تھی۔
رواں ہوجاتی تھی ادر سڑک کراس ٹیس کی جا کتی تھی۔

عمران مخصوص سیاٹ ہر پہنچ کر رک گیا۔ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے۔ پھرٹریفک رکتے ہی وہ سب تیزی سے آ گے برھے اور جس قدر تیزی ہے ممکن ہو سکا انہوں نے سڑک کراس کر لی۔ عمران بھی ان کے ساتھ ہی شامل تھا۔ سڑک کراس کر کے وہ اولڈ فیلڈ بلڈنگ کی طرف بردھتا چلا گیا۔ اس کی ایک سائیڈ پر بھی روڈ تها جبكه عقبی اور دوسری سائيد ير ملحقه عمارتين تهين-عمران اس سائيد روڈ پر برھتا چلا گیا۔ جب وہ بلذیک کے عقب میں پہنیا تو یہ وکھ کر چونک بردا کہ وہال عقبی طرف دونوں عمارتوں کی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ ملحقہ نہ تھی بلکہ درمیان میں ایک تھی نما سڑک تھی جو آ گے جا کر بند ہو حاتی تھی اور وہاں کوڑے کے ڈرم موجود تھے۔ عمران اس گلی نما سڑک کی طرف بڑھ گیا اور پھر اسے وہ چیز نظر آ تنی جس کی تلاش میں وہ آیا تھا۔ یہ سیور یج کا ڈھکن تھا۔ ای لمح عمران کوکسی گاڑی کی آ واز قریب سے سنائی دی تو وہ تیزی ہے

گھوڑے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ جانتی ہو۔ اس صاحب کی دلہن نے اپنی ساری زندگی میں ایک سے بعد دو کہلوانے کی بھی نوبت نہ آنے دی'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"تو تم مگوڑے والاسلوك جھ سے كرنا جاہتے ہو۔ كول" بوليا نے لكفت عصيلے لہج ميں كہا۔

''ارے۔ ارے۔ یہ ساری کارروائی تو دلین کو سمجھانے کے لئے کی گئی تھی اور یہ بھی خیال رکھو کہ میں نے دلین کہا ہے بوی نہیں کہا''……عمران نے مسراتے ہوئے کہا تو جولیا نجانے کیا سوچ کر بے افقیار مسکرا دی۔ اس کا سرخ و سفید چرہ یکلفت قدھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور عمران نے کار شارٹ کی اور اسے پارکنگ سے باہر لے آیا۔

''کیا مطلب۔ کیا تم واپس جا رہے ہو' ..... جولیا نے ملافت چونک کر بوچھا۔

''ہاں۔ میں نے ممٹو کا دہانہ ویکھ لیا ہے لیکن دن کے وقت اس سائیڈ روڈ پر بھی خاصی ٹریفک ہوئی ہے اور ہمیں دہانے کو کھو لئے اور اندر جانے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اس لئے ہمیں سڑک سے چیک بھی کیا جا سکتا ہے جہہ رات کو ایسا نہیں ہوگا اس لئے ہم اظمینان سے ممٹو کے ذریعے اندر کہتے جا کیں گے'' .....عمران نے کار کو سائیڈ پر موڑتے ہوئے کہا۔

بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ''سنو جولیا۔ سید چراغ شاہ صاحب کے چند فقرول کا میہ مطلب نہیں کہتم اس انداز میں یا تیں کرد۔ یہ فحک ہے کہتم میچور اور مملی

نہیں کہ تم اس انداز میں با تیں کرو۔ یہ تھیک ہے کہ تم میچور اور مملی عورت ہو لیکن کچر میں ہو اور ہمارے معاشرے میں تو شادی شدہ عورتیں اس انداز میں بات کرنے سے کتر اتی ہیں اور اس میں خود عورت کی اپنی عزت ہے ورنہ اس کے اور بازاری عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آئندہ اس انداز میں دوبارہ بات کی تو بہ س لو کہ سید چراغ شاہ صاحب نعوذ بااللہ خدانہیں ہیں'' .....عران نے انتہائی نارائشگی بحرے لیج میں کہا۔

"آئی ایم سوری عمران- نجانے کیوں یہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے۔ بہرحال آئندہ میں مختاط رہوں گی"..... جولیا نے عمران کا موڈ د کچے کر فوراً ہی معذرت کر لی۔

"آ تندہ کے بارے میں حمہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک پہاڑی اکھڑ آ دی کی شادی ہوئی تو وہ اپنی وہین کو گھوڑے پر بٹھا کر ایٹ گھر لے جا رہا تھا کہ گھوڑے نے اڈی کی تو اس صاحب نے کہا "ایک" اور گھوڑے کے آگ بڑھا دیا۔ پھر گھوڑے نے دوبارہ اڑی کی تو اس صاحب نے کہا "وہ" اور گھوڑے کو ایک بار پھر آگ بڑھا دیا۔ پھر جب گھوڑے نے تاری بار اڑی کی تو یہ صاحب بڑھا دیا۔ پھر جب گھوڑے اور اپنی دلین کو بھی نیچے اتار لیا اور جیب گھوڑے سے نیخ اتر اور اپنی دلین کو بھی نیچے اتار لیا اور جیب کے پھل نکال کر اس نے تین کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے

کا ذہن تیزی سے گھونے لگ گیا اور جیے اس کے نیلے جم نے اس کے اور عمران آہت کے اوپری جم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہو اور عمران آہت آہت وہیں فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ سانس اس نے ویسے ہی لاشعوری طور پر روکا ہوا تھا لیکن اس کے ذہن پر جیسے سیاہ چادر س

بلڈیگ میں گزارتا ہو۔ ہوسکتا ہے کہ اس کا صرف آفس اس بلڈنگ میں ہو' ۔۔ جولیانے کہا۔ " بونے کو تو سب کچھ ہوسکتا ہے لیکن ہمیں دستیاب امکانات پر كام كرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ملا تب ہمى اس كے كى آوى سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور پھر وہ جہاں بھی ہو گا وہال بہنجا جا سكتا بي مران نے كباتو جوليا نے اثبات ميں سر بلا ديا۔ عران كاركا ووزاتا موا داپس باسٹن كالوني كي طرف برهتا چلا حميا-پھر تقریباً ڈیڑھ تھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ہاسٹن کالونی پہنچ گئے۔ عمران نے کارکوشی کے گیت کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر كراس نے جالي سے كيك كا لاك كھولا اور چھوٹا بھا تك كھول كر اندر داخل ہوا اور پھر اس نے بڑا میا تک کھول دیا۔ اس دوران جولیا سائیڈ سیٹ سے ڈرائونگ سیٹ یر آ چکی تھی اس لئے جولیا نے برا عیانک کھلتے ہی کار آ گے بوھا دی اور پھراہے سیدھا سائیڈ پر بنے

سٹک کی آ وازیں من کر وہ دونوں انتجل پڑے۔ ''سانس روک لو''……عمران نے تیز کبچھ میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی سانس روک لیا لیکن اس کے باوجود اس

ہوئے پورچ کی طرف لے گئی جبکہ عمران نے بھائک بند کیا اور پھر مؤکر وہ عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ جولیا بھی کار روک کر ینچے اتری اور پھر وہ بھی عمران کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ لیکٹنت سنگ " دوبد کیا مطلب " .... وکش نے چونک کر کہا۔

"اس نے باوجود ہم پر قابو پالینے کے ہمیں آزاد کر دیا تھا ورنہ دہ بڑی آ سانی ہے ہمیں ہلاک کر سکنا تھا۔ اب جب تم اس پر قابو پالو گے تو تمہارا رویہ کیا ہوگا۔ کیا اے چھوڑ دو گے یا ہلاک کر دو گئا۔۔۔کیتی نے کہا تو دکڑ ہے افتیار نہس پڑا۔

"مران مشرق كا باشدہ ب اور بيد شرقى لوگ اظا قيات كو بى سب بھر تجھتے ہيں طالانكہ بيد سراسر حماقت ہے كہ كى دشمن پر قابو پا لينے كے بعد اے زندہ مجھوڑ ديا جائے۔ اب ديكھو۔ اگر وہ بجھوں بلاك كر ديتا تو آئ ہم اے بلاك كرنے كے لئے نہ جا رہے ہوتے اس لئے تم كم از كم مجھے ہے تو ايس حماقت كى تو تع نہ ركھو"۔ وكثر نے كہا۔

" میں بھی یہی جاہتی ہوں۔ بھے ضدشہ تھا کہ کہیں تم بھی اس کی طرح جمالت کرنے پر نداز جاؤ۔ ویے اس بار اس کے ساتھ کوئی عورت بھی ہے۔ اس لئے انتقای کارروائی ہر لخاظ سے کمل ہو جائے گی۔ اس نے ہم دونوں کو چھوڑا تھا۔ ہم ان دونوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں' ۔۔۔۔۔ کہتی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر ای طرح کی باتمی کرتے ہوئے دو ہاسٹن کالونی بھڑے گئے ۔ تھوڑی کی کوشش سے وہ کوشی نمبر تھری نرو تھری کو بھی عاش کر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ درمیانے تھری نرو تھری کو بھی عاش کر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ درمیانے نائب کی کوشش سے وہ کوشی سے جاتی اب کی کار آ ہشکی سے جاتی اس کی کار آ ہشکی سے جاتی

کار خاصی تیز رقاری ہے ہاسٹن کالونی کی طرف بڑھی چلی جا ری تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وکٹر اور سائیڈ سیٹ پر کیتھی ہیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میک آپ میں تھے۔ یہ میک آپ ان دونوں نے اپٹی رہائش گاہ ہے روانہ ہوتے ہوئے اس لئے کر لیا تھا کہ عمران ان دونوں کو ان کے اسلی چروں میں دکھے چکا تھا اور وہ نہیں جا بچے تھے کہ عمران تک میٹینچنے ہے پہلے کی بھی طرح عمران آئیس دکھے کر غائب نہ ہو جائے۔

ں ہیں ہو ہو ہے۔

"د کیا بگر ؤ نے درست بتایا ہو گا وکڑ'' سی کیتمی نے کہا۔
"ہاں۔ وہ غلط بیانی نہیں کرتا۔ بجھے اس پر کممل اعتباد ہے"۔
وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
"اب تمہارا رویہ اس عمران سے کیا ہو گا'' سی چند کمحوں کی
خاموثی کے بعد کیتمی نے بوجھا۔

49

"موسكا ب كه اس وقت وه دونول الدر موجود نه بول اور میرے سائیڈ گلی میں ہوتے ہوئے وہ آجائیں تو تم مجھے زیرو فائیو رُ أُسمير يرينا دينا " ..... وكثر في كها تو كيتمي في اثبات مين سربلايا اور وکٹر نے گیس پطل اور زیرو کراس آلہ دونوں چزیں جیب میں ڈالیں اور پھر وہ سائیڈ پر بڑھ گیا تا کہ مخصوص جگہ سے سڑک کراس كركے وہ كوشى كى سائيڈ كلى ميں جاكر زيروكراس كے ذريعے معلوم كر سكے كداندركوئى ذى روح موجود بى يانبيں۔ اس آلے سے نکلنے والی مخصوص ریز آ لے کی چھوٹی می سکرین برمخصوص کاشن کے ذریعے اندر کی صورت حال بتا ویتی تھی۔ سڑک کراس کر کے وہ دوسری طرف سے واپس مڑا ور پھر مطلوبہ کوشی کی سائیڈ میں موجوو پٹلی ی گلی میں داخل ہو کر کیتھی کی نظروں سے خائب ہو گیا۔ کیتھی نے انی جیکٹ کی اندرونی جیب میں موجود چھوٹے سائز کا لیکن جدید زیره فائیو زیره فائیو ٹراسمیر نکالا اور پھر اس پر وکٹر کی مخصوص فریکونی اید جست کر لی تا که اگر اے فوری طور پر اے استعال کرنا بڑے تو وقت ضائع نہ ہو۔ فریونی اید جسٹ کر کے جیسے ہی اس نظریں اٹھائیں تو وہ بے اختیار اچھل بڑی کیونکہ ایک کار مطلوب کوتھی کے گیٹ پر رک رہی تھی۔ خاصا فاصلہ ہونے کے باوجود اسے کار میں بیٹھے ہوئے ایک مرد اور ایک عورت صاف نظر آ رہے تھے۔ کار گیٹ کے سامنے رکی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر مرو نے اترا اور اسے د کھے کر کیتی فورا پیچان گی کہ بی عمران بے کیونکہ وہ اس

ہوئی کوشی کے سامنے ہے گزری تو وکٹر اور کیتھی دونوں نے فور سے
ہوائک کو دیکھا لیکن بھائک پر کوئی تالا موجود نہ تھا۔ البتہ چھوٹے
ہوائک مرف بیا بی ڈالنے کا سوراخ باہر ہوتا ہے اور جابی ڈال کر
اور اس کا صرف جابی ڈالنے کا سوراخ باہر ہوتا ہے اور جابی ڈال کر
اسے باہر سے کھولا بھی جا سکتا ہے اس لئے آئیس کوئی اندازہ نہیں
ہو کا کہ عمران اور اس کی ساتھی عورت اندر موجود ہیں یا نہیں۔
د، ہمیں زیرو کر اس استعمال کرتا پڑے گا''۔۔۔۔۔ وکئر نے کہا تو
کیتھی نے اثبات میں سر بلا دیا اور چھر انہوں نے کار کائی آگے
کیتھی نے اثبات میں سر بلا دیا اور چھر انہوں نے کار کائی آگے
موجود تھیں کین کوئی آدمی موجود نہ تھا۔

''تم نیجے اتر و۔ تمہاری سیٹ کے نیجے باکس میں زیرو کرائ موجود ہے اور گیس بسل بھی۔ دونوں نکال کر مجھے دو' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا تو کیتھی کار کا وروازہ کھول کر نیجے اتر ی۔ پھر اس نے سائیڈ سیٹ اٹھا کر نیجے موجود باکس میں سے ایک سیل فون جیسا آلہ نکالا اور ساتھ تی گیس بسٹل نکال کر اس نے سیٹ بند کر دی۔ اس دوران دکٹر بھی کار کا وروازہ کھول کر نیجے اتر چکا تھا اور کیتھی نے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھا دیں۔

المسلمية "ميهال مي تمهين اس كوشى كالمها نك تو نظرة رباب نا" وكثر كها-

''ہاں۔ کیوں''....یکتھی نے چونک کر پوچھا۔

سے وہ سوک کراس کر علی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب سرک کراس کر کے اس بند گلی میں پیچی تو گلی کے آخری ھے میں موجود وکٹر نے اے ہاتھ سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور کیتھی تیزی سے اس کی طرف برهتی جلی گئی۔ تھوڑی در بعد وہ دونوں کوتھی کے عقبی ھے میں موجود تھے جہاں کوڑے کے تین بوے ڈرم موجود تھے۔ كوتفي كي عقبي د يوار زياده او تجي نه تقي اور وبال ايك دروازه بهي تها جو

"اندر كيس فائركر دى ب " .....كيتمى في يوجها

" الله اور اب تك اس كے اثرات فتم ہو چكے ہول كے اس لئے ہمیں عمبی طرف سے اندر جانا ہے۔ میں اندر کود کر دروازہ کھواتا مول'' ..... وكثر نے كہا اور اس كے ساتھ بى آ گے بڑھ كر وہ اچھلا تو اس کے دونوں ہاتھ و بوار کے کنارے یر بڑے اور دوسرے کھے اس كا جمم اين بازوؤل كے بل ير اٹھتا ہوا ايك لمح كے لئے د بوار پر رکا اور دوس سے لیجے وہ ایک بلکے سے دھاکے سے اندر کور چکا تھا۔ چند کموں بعد دروازہ کھلا اور کیتھی جو دروازے کے سامنے موجود تھی تیزی سے اندر داخل ہوئی اور وکٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ کو کھی کے عقبی حصے میں ایک جھوٹا سا ایریا تھا جس کا فرش گرد آلود ہو رہا تھا۔ ایک سائیڈ پر رابداری تھی۔ وہ دونوں اطمینان سے جلتے ہوئے اس راہداری کی طرف بڑھ گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عمران اور اس کی ساتھی عورت دونوں بے ہوش یڑے ہوں گے۔

کا قدوقامت بزاروں میں آسانی سے پیچان عتی تھی۔عمران کیٹ کی طرف بوھا تو کیتی نے ٹراہمیر کا بٹن آن کر کے اسے منہ کے قریب کر لیا۔ ''میلو۔ میلو۔ کیتمی کالنگ۔ اوور'' .....کیتمی نے بار بار کال دیتے

''یں۔ وکٹر بول رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اوور'' ..... چند کمحول بعد وکٹر کی آ واز سنانی دی۔

''وکٹر۔عمران اور اس کی ساتھی عورت ایک کار میں کوتھی یہ پہنتے گئے ہیں اور وہ کار اندر لے جا رہے ہیں۔تم یا کچ منٹ بعد اندر تھیس فائر کر دیٹا اس طرح ہیہ دونوں کیفینی طور پر بے ہوش ہو حائیں گے۔ پھر ان کو آ سانی ہے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ادور'۔ کیتھی نے تیز تیز کہے میں کہا۔

"اوہ اجھا۔ میں نے بھی کار کی ہلکی می آ واز سی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تم بھی آ جاؤ۔ ہمیں عقبی طرف سے اندر جانا ہو گا۔ اوور'۔ وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوے اوور اینڈ آل" ..... کیتی نے کہا اور ٹرانسمیر آف کر کے اس نے جیک کی جیب میں رکھ لیا۔ اس دوران عمران کی کار کوشی کے اندر جا چکی تھی اور کوشی کا بھائک بند ہو چکا تھا۔ کیتھی نے جیک کی ووسری جیب میں موجود مشین پاطل کی موجودگی کو چیک کیا اور پھر تیزی سے یارکنگ سے نکل کر اس طرف برحتی جل گئی جہال

راہداری سے گزر کر وہ جیسے ہی سامنے کے رخ پر پہنچے تو ب اختیار محصف کر رک گئے کیونکہ سامنے ہی پورچ میں ایک کار موجود تھی جبکہ کار کے قریب ایک فورت فرش پر میڑھے میڑھے انداز میں ب بوش پڑی تھی اور اس سے بچھ فاصلے پر فرش پر ایک آ دفی پڑا ہوا تھا۔ وہ بھی ہے بوش تھا۔

''ہا۔ ہا۔ ہا۔ کس قدر دکش نظارہ ہے۔ ہمارے دعمن ہمارے ا سامنے بے بس پڑے ہوئے ہیں''۔۔۔۔۔ دکٹر نے جیب سے مشین معمل نکالتے ہوئے سرت بحرے لیج میں کہا۔

"فارکگ مت کرنا۔ ہمارے نگنے سے پہلے پولیس یہال بینی ا جائے گا۔ پارکنگ کے سامنے پولیس پٹروٹنگ سپاٹ ہے۔ یس دکھے چی ہوں"....کھی نے کہا۔

" ''اوہ ہاں۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ ہم ان کی گردنیں توڑ سکتے ہیں' ''..... دکئر نے کہا اور آ کے بڑھنے لگا۔

''ایک منٹ وکٹر۔ ایک منٹ''۔۔۔۔۔ کیتھی نے اے بازو ہے پکڑ کر روکتے ہوئے کھا۔

''کیا بات ہے۔تم جمجک کیوں رعی ہو''..... وکٹر نے قدرے حمرت مجرے کیچ میں کہا۔

یرے مورے بیاتی ہوتا ""ہمیں چیف کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے واقعی عمران کو ہلاک کیا ہے۔ اس آ دی کا قدوقامت تو سو فیصد عمران جیسا ہی ہے لیکن چیرے کے لحاظ سے یہ ایکر میسن ہے اور جمعے یہ میک اپ

میں بھی وکھائی نہیں ویتا'' .....کیتھی نے کہا۔

"تمہارا مطلب ہے کہ ہم پہلے اس کا میک اپ واش کریں اور پھر اے ہلاک کر سے اور پھر اے ہلاک کر ور اے ہلاک کر ور کے بھر اسے ہلاک کر ور پھر اسے بھر اسے بھر اور پھر اسے اٹھا کر اپنے سپاٹ پر لے جا کیں۔ وہاں جدید اور پیشل میک اپ واش کر کے چیف کو اطلاع دی جائے ہیں۔ وکٹر نے کہا۔

''ب ہوٹ لوگ ببرمال زندہ تو ہوتے ہیں۔ اگر راہتے میں کہیں بھی پولیس کی ایر منسی جینگ ہوئی اور انہیں ہاری کار میں الشیل ٹر گئیں و تم جانتے ہوکیا ہوگا۔ چیف بھی معالمہ نہ وبا سکے گا جیکہ بے ہوئی افراد کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اور ہم انہیں ہپتال لے جا رہے ہیں۔ و یے اس گیس سے آئیس چار پانچ گھنٹوں سے پہلے ہوٹی نہیں آ سکتا اس کے رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے'' سسکیتھی نے جواب و یے بھا کہا۔

"تم تھیک کہدرتی ہو۔ پھر میں جا کرکار اندر لے آتا ہوں۔ تم پھا تک پر بی رہی ہو۔ پھر میں جا کرکار اندر لے آتا ہوں۔ تم پھانک کمول سکو"..... وکئر نے کما اور کیتی نے اثبات میں سر باد دیا۔ وکئر بھائک کی طرف بردھ میں۔ پھر اندر سے چھوٹا بھائک کھول کر وکئر بیرنکل گیا۔ البتد اس کی بیرنکل گیا اور کیتی بڑے بھائک کے پاس رک گئے۔ البتد اس کی جمی ہوئی تھیں

کین وہ دونوں ہی بے حس وحرکت پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی وہر بعد باہر کار کے رکنے اور پھر ہارن کی بھی می آ واز سائی دی تو کیتی نے بعد باہر کار کے رکنے اور پھر ہارن کی بھی می آ واز سائی دی تو کیتی نے بھا تک کھول دیا۔ ورس لیم ہاہر موجود کار جے وکٹر چلا رہا تھا، تیزی سے اندر داخل ہوئی تو کیتی نے جلدی سے بھائیک بند کردیا۔ اسے خطرہ تھا ہوئی افک بیش سے باہر سے گزرنے والوں کی نظر بیس ہے بوٹ افراو نہ آ جا کیں اس لئے اس نے بورا بھائیک بھی نہ کھولا تھا۔ پھائک بند کر کے اس نے کنڈ انگایا اور تیزی سے والی اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی می کوشش کے بعد ان دونوں نے ل کر دونوں بے ہوئی افراد بیس سے ایک کو کار کی عقبی سیٹ پر اور دونوں کے درمیان ڈال دیا۔

''تم یہاں تفہرو۔ میں اندر سے کوئی کیڑا لے آتا ہوں تاکہ نہیں ڈھانیا جا سے'' ۔۔۔۔۔ وکثر نے کہا۔

'' اندر آن دونول کا سامان بھی ہوگا۔ وہ بھی لے آنا''۔۔۔۔یتی کے کہا تو وکٹر اثبات میں سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پر تقریبا ایک گفتے کی مختاط ورائونگ کے بعد وہ بغیر کی چیکنگ کے اپنے اس سابٹ پر بہنی گئے جہاں کا انجارج واسکو تھا۔ اس کا انظام جیوش یاور کی طرف سے کیا گیا تھا اور واسکو بھی جیوش یاور کا آدی تھا۔ اس سابٹ کو عام طور پر ایمرجنسی سیاٹ یا ای سیاٹ کہا جاتا تھا۔ یہاں ہرقسم کا اسلو، میک اب کا سابان، لباس اور تہا جاتا تھا۔ یہاں برقسم کا اسلو، میک اب کا سابان، لباس اور تہا

خانے میں با قاعدہ ٹار چگ روم تھا جس میں انتہائی جدید ساخت کی
راڈز والی کرسیاں موجود تھیں۔ ان کرسیوں کے راڈز ریموت
کنرولڈ تھے اس لئے آئیس بغیر ریموث کنرول کے کھولنا ٹاممکن
تھا۔ واسکو ٹار چگ کے سلسلے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا اس لئے
کہا جاتا تھا کہ واسکو کی ٹار چنگ کے سامنے پھر بھی بول پڑتے
ہیں۔ وکٹر نے کار اس سیاٹ کے بند پھائک کے سامنے روکی اور
مخصوص اتماز میں تین بار ہارن دیا تو چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک
بعاری کیکن ورزشی جم کا مالک لیے قد اور چوڑے چیرے کا آدنی
باہرآ گیا۔ یہ واسکو تھا۔

'' وکٹر ہول واسکو۔ ایس اے وان' ..... وکٹر نے کہا کیونکہ وہ میک اب میں تھا۔

"اوہ یس سر۔ آپ کے ساتھ" ..... واسکو کچھ کہتے کہتے رک

گیا۔ دوکیتی ہول واسکو''....کیتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معرب مدائ کھال ہول''...

''مِس پہلے ہی بیجان گیا تھا۔ میں بھانک کھولتا ہوں''۔۔۔۔۔واسکو نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی ہے واپس مڑکر بھانک کے اندر چلا گیا۔ چند لمحول بعد بھانک کھل گیا تو وکٹر نے کار آگے بڑھا دی۔ ایک سائیڈ پر کر کے اس نے کار ردکی اور پھر وکٹر اور کیتھی دونوں کار ہے بیچ اتر آئے جبکہ اس ووران واسکو بھانک بند کر کے واپس کار کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔

"واسکو کار میں دو خطرناک پاکیشیائی ایجن بے ہوٹ پڑے
میں انہیں ٹار چنگ روم میں لے جا کر راؤز میں جکڑ دو اور پھر ان
دونوں کا میک آپ واش کرو۔ ہم اس دوران تھوڑی کی لی لیں'۔
وکٹر نے واسکوے تخاطب ہوکر کہا۔

''دیس مر۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ میں آپ کے احکامات کی تعمیل کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں'' ۔۔۔۔۔ واسکو نے مؤدیانہ کیج میں کہا تو وکٹر اور کیتی اطمینان جرے انداز میں سر بلاتے ہوئے ممارت کی طرف برحت چلے گئے۔ وہاں الماری سے شراب کی بوتل اور دو گلاس نکال کر انہوں نے میز پر رکھے اور چر بوتل کھول کر کیتی نے شراب گلاس میں انڈیلی اور دونوں نے ایک ایک لمبا کھوٹ لیا۔

موس ہے۔ ''کرٹل شیفرڈ کو اطلاع دے دیں کہ عمران اور اس کی ساتھی عورت کو کپڑا جا چکا ہے''۔۔۔۔۔ وکٹر نے کہا۔

"ابھی نہیں ۔ پہلے ان کے میک اب واش ہو جا کیں ' .... کیھی فی جو اب کیل اس کیھی فی جو اب کیل اس کیھی فی جو اب دیا

"كيا مطلب كيا تهين شك ب كديد عمران نبيل ب"- وكثر نے جرت بحرك ليج ميل كبا-

''تہیں معلوم ہے کہ میں میک اپ کے معاملات کو کس حد تک جانتی ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ بیآ دی میک اپ میں نہیں ہے درنہ میں فورا بیچان جاتی۔ البتہ یہ عورت میک اپ میں ہے اس کئے

میں جائتی ہوں کہ معاملات کنفرم ہو جائیں پھر چیف سے بات کی جائے''....کیتھی نے کہا۔

''اس کا قد وقامت اور جهامت تو ہوبہو عمران جیسی ہے''۔ وکٹر نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔ ای لئے تو کہہ رہی ہوں کہ چیک کر لیا جائے ور نہ تو غیر متعلقہ آ دی کو چیک کرنے کے لئے یہاں تک لے آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی جاتی۔ وہیں گوئی مار کر ختم کر دیا جا تا''....کیتمی نے کہا تو وکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً پینتالیس سنٹ بعد داکو کرے میں داخل ہوا تو دونوں اشتیاق بھری نظروں سے اے دیکھنے گئے۔

"باس مردمیک اپ میں نہیں ہے۔ البتہ عورت میک اپ میں متی اور میک اپ میں متی اور میک اپ میں اس اور میک اپ اس میں اور میک ہے"۔ واسکو نے کہا تو وکٹر اور کیتنی دونوں ہے افتیار چونک پڑے۔ در کر تند اس کی میں اس کی در کر تند میں کہ ان کے در کہ میں اس کی در کر تند میں کی در کر تند کی در کر تند کی میں کی در کے در کا میں کی در کر تند کر

" سؤس نزاو۔ پاکیشیائی نہیں ہے وہ بھی" ..... وکٹر نے جمرت مجرے کیج میں کہا۔

''لین اصل سئلہ تو اس مرد کا تھا۔ عورت کوئی بھی ہو۔ اس ہے کیا فرق پڑتا ہے''۔۔۔۔کیتھی نے کہا۔

''جاؤ۔ ان دونوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دو''۔۔۔۔ وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ''دلیں باس''۔۔۔۔۔ واسکو نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ کمڑا ہوگا جبکہ داسکومڑ کر ان سے پہلے کمرے سے جا چکا تھا۔ دہ دونوں چلتے ہوئے ٹار چنگ روم میں داخل ہوئے تو داسکو ان کے لئے پلاسٹک کی دو کرمیاں لا کر ان راڈز والی کرمیوں کے سامنے رکھ چکا تھا جبکہ وہ خود الماری کی طرف جا رہا تھا تاکہ وہاں سے اپنٹی گیس کی بوتل نکال کر ان دونوں کو ہوش میں لے آئے۔

'' تظہر و واسکو'' ..... کیتھی نے کہا تو وہ والمیں مڑ آیا۔ ''اب کیا کرنا ہے۔ یہ غیر متعلق لوگ ہیں۔ بیگر ڈ نے ہمیں غلط پند دیا تھا۔ مرنے وو آئییں'' ..... وکٹر نے قدرے غصیلے کہے ہیں ک

"مران کو انتہائی خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے اس کئے ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا خصوص میک اپ کر رکھا ہو کہ واشر ہے واش نہ ہو سکے" ..... کیتھی نے کہا۔

''اگر ایسا ہوتا تو مچر اس عورت کا میک اپ کیوں واش ہو جاتا''۔۔۔۔۔ وکڑ ابھی تک اپئی بات پر قائم تھا۔

" بوسکنا کے کہ اس فورت نے اپنے طور پر میک اپ کیا ہو۔ بہرحال تم اس مرد کو ہوٹی میں لے آؤ میں اسے اس کی آواز اور لیجے سے بی بچیان لول گی۔ اب یہ یہاں آ بی گئے ہیں تو اب جا تو کمیں نیس کتے۔ البتہ ہمیں اپنا پورا اطمینان کر لینا چاہئے"۔ کیتمی نے کہا۔

دو تو چرمیرے خیال میں اس مورت کو پہلے ہوش میں لایا جائے تاکہ وہ متائے کہ یہ مرد کون ہے' ،..... وکش نے کہا۔ "چلو ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ہوش میں لے آؤ۔ آؤ وکش چلیں۔ ان کے ہوش میں آتے ہوئے جو گفتگو ہوگی وہ ان کی درست شاخت کرا دے گئ .....کتھی نے اضح ہوئے کہا۔ درست شاخیک کہہ رہی ہو۔ آئ ...... وکش نے کہا اور وہ بھی اٹھ کر جبد عمران دکیے چکا تھا کہ جوایا کا میک اپ غائب ہے لیکن اے
معلوم تھا کہ جو میک اپ اس نے اپنی پہرے پر کیا تھا وہ کی بھی
میک اپ واشر ہے واش نہیں ہو سکا اس لئے وہ مطمئن تھا کہ اس
کا میک اپ واش نہیں ہو سکا ہوگا۔ جوایا کا اس نے عام سا میک
اپ کیا تھا کیونکہ وہ جاہتا تھا کہ اگر کمی موقع پر ان پر ہاتھ پر
جائے تو اس کے میک اپ واش نہ ہونے اور جولیا کا میک اپ
واش ہونے اور اس کی شاخت سوئس نڑاد ہونے کی وجہ سے خالفین
تذبذب میں پر جاکمی گے اور پھر آئیں ہوش میں لاکر ان سے
پوچھ بھی کی جائے گی۔ اس کی نظرین سامنے بیٹھے ہوئے افراد پر جم
گی۔ دونوں ایکر میمین ہی تھے لیکن عمران نے فوراً چیک کر لیا تھا کہ
یہ دونوں بھی میک اپ میں ہیں۔

''بیسب کیا ہے۔ کون ہوتم'' .....عمران نے ایکر پیمن لہج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

"بی عمران نہیں ہے۔ اب مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں ہلاک کر دؤ" ، است سامنے بیٹی ہوئی عورت نے قدرے ماہوں سے لیج میں اپنے ساتھی مرد سے تناطب ہو کر کہا تو عمران اس کے بولتے ہی ایک لمح میں پیچان گا کہ بی عورت کیتھی ہے اور یقینا اس کا ساتھی وکٹر ہوگا۔

"مِن تو بِهلِ مِی کهدمها تھا"..... مرد نے مند بناتے ہوئے کہا تو عمران کے لیوں پرمسکراہٹ ریگنے گلی کیونکہ اس کا اندازہ ورست عران کی آئیس کھلیں تو چند کموں تک تو اس کے ذہن پر غبار سا چھایا رہا۔ پھر اس کا شعور پوری طرح جاگ افحاد اس کے ساتھ ہی اس کے کانوں میں جولیا کی آ واز پڑی۔ وہ اسے انگیل، مائیکل کہ کر فیار رہی تھی۔ عمران نے لاشعوری طور پر اشخف کی کوشش کی لیکن وہ صرف کسمسا کر رہ گیا کیونکہ اس نے محسوں کر لیا تھا کہ اس کے جم کے گرد فولادی راؤز موجود ہیں۔ اس نے ایک طویل سائس لیا اور اس کے ساتھ ہی اسے بیٹھے جوا ایک مرد اور ایک عورت نظر آئی۔ یہ دونوں ایکر میمین شخص۔ اس نے گردن گھمائی تو ساتھ ہی دوسری کری پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی راڈز میں ساتھ ہوئی تھی۔ وہ بھی راڈز میں ساتھ ہوئی تھی۔ وہ بھی راڈز میں جائی ہوئی تھی۔ وہ بھی راڈز میں جائی ہوئی تھی۔ وہ بھی راڈز میں جائی ہوئی تھی۔

''یہ ہم کہاں آ گئے میں مائیکل۔ اور بیکون لوگ میں''۔۔۔۔ جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے خوفزوہ سے لیج میں کہا بہرمال ہلاک ہونا پڑے گا' ..... وکٹر نے تخت اور سرو کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

. ''تم دونوں کیا کرتے ہو'' ..... اس بار کیتھی نے کہا۔ ''د

'' میں ایک امپورٹ ایکسپورٹ کھنی میں ملازم ہوں۔ تم بے شک گراہم ٹریڈرز کے مالک اور میٹر گراہم کو فون کر کے چیک کر لو اور بیر میری فرینڈ مارگریٹ ہے۔ بیتھیٹر میں کام کرتی ہے''۔عمران نے جواب دیا تو اس نے دکڑ کو چو تکتے دیکھا۔

''گراہم۔ اور۔ پھر تو تم الانا عمران ہی ہو گے۔ تم نے کوئی خصوصی میک اپ کیا ہوا ہے جو واش نہیں ہو سکا۔ اگر تم اپٹی اصلیت بنا دو تو ہم تہیں چیوڑ سکتے ہیں درنہ تہیں لانا ہلاک کر دیا جائے گا۔ تہیں گراہم کے ذریعے ہی ٹریس کیا گیا ہے''۔۔۔۔۔ وکٹر نے اس بار تیز کیچے میں کہا۔

"کیا گراہم نے تم سے براہ راست بات کی تھی " ..... عران نے جرت بحرے کیے میں کہا۔

"دونہیں یگرؤ نے اس کی پرسل سیرٹری ہے معلومات حاصل کر لی ہیں جو کہ حتی ہیں۔ اس لئے تم تسلیم کر لو کہ تم عران ہو ورنہ تمہیں واقعی ہلاک کر دیا جائے گا"..... وکٹر نے تیز لیجے میں کہا۔ "اگرتم بعند ہوتو میں مان لیتا ہوں کین دراصل ایسانہیں ہے۔ میں تو یہ نام بی کہلی بار تمہارے منہ سے من رہا ہوں۔ باتی رہی ہلاک کی بات تو تم کیوں ہمیں بار بارموت کی دھمکیاں دے رہے

''کم از کم بیر قر بتاؤ کہ کم لون کوک ہو اور ام اہاں ایل - سرات نے کہا اور اس کے ساتھ تک اس نے راؤز کو چیک کرنا شروع کر

رید۔

"" متم تمہیں پاکیشیائی ایجٹ بھی کر یہاں لے آئے تھے تاکہ اگر
تم واقعی وہی ہو تو تم سے سودے بازی کی جاسکے کیونکہ پاکیشیائی
ایجٹوں نے ایک بارہم پر احسان کیا تھا'' ..... وکثر نے منہ بناتے
ہوئے کیا۔

رہے ہیں۔ آ "پاکیشیائی ایجنٹ۔ وہ یہال ایکر یمیا میں کیسے آسکتے ہیں۔ آ جمیں چھوڑ وو۔ ہمارا کوئی تعلق ایسے کی مشرقی ملک سے نہیں ہن محران نے جواب دیا۔ وہ الی کری پر بیشا ہوا تھا جو کرسیوں کے تقریباً ورمیان میں تھی اس کئے وہ پیر سائیڈ پر کر کے بٹن کو بھی چیک نہ کر سکتا تھا اور پھر اس کی نظریں جولیا کے جم کے گر دموجود راؤز پر پڑ گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے بافشیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ جولیا کے جم کے گرو راؤز دکھے کر ہی وہ سمچھ گیا تھا کہ راؤز کو جدید ترین انداز سے کھولا اور بند کیا جا سکتا نے اور نائٹ کے جم کے شے حالانکہ ان کا فاصلہ عام حالات میں قدرے دیادہ نائٹ کے گئے تھے حالانکہ ان کا فاصلہ عام حالات میں قدرے

رہ ہوں ہوں میں لایا جا چکا ہے اس کئے اب شہیں ''اب شہیں ہوش میں لایا جا چکا ہے اس کئے اب شہیں

معلوم ہوچکا تھا کہ یہ راڈز ریموٹ کنفرول سے آپریٹ ہوتے ہیں اور ای بات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ ان راڈز سے نجات حاصل کرنے کے بارے میں سوخ رہا تھا۔ اے معلوم تھا کہ ریموٹ كنرول سے نكلنے والى مخصوص ريز آير يننگ بوائث سے مكراتي ہيں تو ریز کی مخصوص توانائی آ پریٹنگ سسٹم کو حرکت میں لے آتی ہے اور اے میر بھی معلوم تھا کہ یہ آپر بننگ بوائٹ کہال موجود ہوتا ہے كيكن اصل مسئله اس بوائث كو بغير توانائي كے حركت ميں لے آنا تھا اور یہی مشکل مرحلہ تھا۔ خاص طور پر جب سامنے انتہائی تج یہ کار ایجنٹ موجود ہوں جو مقابل کی ہر حرکت کو فوراً محسوں کر لیتے ہوں لیکن اس کے باوجود باتوں کے دوران عمران نے این بوٹ کی ایزی میں موجود تیز حچری باہر نکال لی تھی۔ اب اس نے اس حچری کو اس انداز میں آ بریٹنگ ہوائٹ بر مارنا تھا کہ جس سے اس کی سطح پر موجود حساس پلیٹ ختم ہو جائے اور راڈز اس جھکے ہے آ بریث مو جائیں لیکن اےمعلوم تھا کہ اگر پہلے ہی اقدام میں وہ کامیاب نہ ہو سکا تو پھر اس کے اور جولیا کے زندہ فی جانے کا سکوپ نہیں رہے گا اور اس اہم اقدام کے لئے وہ چونکہ ذہن کو

''تو میں وعا ما نگ لول۔ کتنا وقت دیتے ہو''.....عمران نے لات کو پیچیے کی طرف کر کے بیر کا رخ مخصوص انداز میں موڑتے

یوری طرح اس اقدام بر مرکوز کرنا حابتنا تھا اس لئے اس نے وکش

سے دعا ما تھنے کی مہلت حاصل کی تھی۔

ہو۔ ہمارا آخر تصور کیا ہے۔ ہم نے تمہارے ظاف کیا کیا ہے"۔ عمران نے اس بار قدرے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ "اب تک میں صرف دھمکیاں دے رہا تھا۔ اب ان دھمکیوں پرعمل ہوگا"..... وکثر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب ہے مشین پیشل نکال لیا۔

"او کے اب یس کیا کہدسکا ہوں۔ البتد ایک درخواست ہے کہ ہمیں چند منٹ کی مہلت دے دو تاکہ ہم دعا ما تک سکین"۔ عمران نے اس بار مایوی عمرے لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگھیں بند کرلیں۔

ل سن واقعی غیر متعلقہ لوگ ہیں وکٹر۔ واسکو ان سے نمٹ لے گا ہم نے خواہ کو اوقت ضائع کیا'' .....کیتھی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ''تبہارا مطلب ہے کہ ہم انہیں زندہ چھوڑ کر چلے جا کین''۔ وکٹر نے کہا۔

و مرح ہا۔ ''بنیں۔ میرا مطلب ہے کہ جلد انہیں ہلاک کر دو۔ باقی کام واسکو ممل کر لے گا''''''کیتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''نمیک ہے۔لیکن چند منٹ دینے میں کوئی حری نہیں ہے۔ بیٹھو۔ ابھی چلتے ہیں'''''' کرنے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیتی

یوں اس چے ہیں ہے۔ اوم عمران کا ذہن انجائی برق رفقاری سے رواز زے نجات کے بارے میں سوی رہا تھا۔ اس نے اب تک جتنی باتمیں کی تھیں وہ بھی وقت لینے کے لئے کی تھیں۔ اس بی تو دوسرے کمنے وہ وکٹر اور کیتنی دونوں کو کرسیوں سمیت نینچے گراتے ہوئے ان کے عقب میں پک جھپٹنے کے لئے رکا لیکن دوسرے کمنے کمرہ کرسیوں کے گرنے کے دھاکوں کے ساتھ ساتھ عقب میں دیوار کے ساتھ کھڑے واسکو کے حلق سے نگلنے والی جی سے گونج

عران نے اس كے سنبطئے سے يہلے اس كى كردن ميں باتھ وال كر اے اس طرح محماكر موامين احيمال ديا تھا كه وہ چينا اور اثاتا ہوا ایک زور دار دھائے سے دیوار سے جا مکرایا جبکہ اس کے باتھ میں موجود مشین بسل عمران نے دوسرے ہاتھ سے جھیٹ لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کمر ومشین پیٹل کی تزمتزاہث اور انسانی چیخوں ہے گونج اٹھا۔ یہ چینیں وکٹر اور کیتھی اور واسکو تنیول کے حلق سے ماری ماری نکلی تھیں کیونکہ وکٹر اور کیتھی دونوں بی نیچے گرتے ہی بجل کی می تیزی ہے اٹھے تھے اور واسکو دیوار سے تکرا کر نیچے گرنے کے ہاوجود اس طرح تیزی ہے اٹھا تھا کہ اس کی پھرتی، ہمت اور برداشت بر حیرت ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمران نے ایک لمحہ بھی دیر نہ کی اور وکٹر اور کیتھی یر فائرنگ کے ساتھ ہی اس نے واسکو یر مجمی فائر کھول دیا تھا لیکن وکٹر اور کیتھی پر کی جانے والی فائر نگ اور واسکو ہر ہونے والی فائرنگ میں انتہائی تیز رفتاری کے باوجود خاصا فرق تھا کیونکہ عمران نے دانستہ وکٹر اور کیتھی یر اس انداز میں فائر کیا تھا کہ وہ دونوں صرف نینچ گریں اور پھر اٹھ نہ تمیں جبکہ واسکو پر

ہوتے ہا۔ ''ہاں۔ میں تہمیں سرف پانچ منٹ دے سکتا ہوں''۔۔ وکنم نے بوے فاخرانہ کہج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پھل جیب میں ڈال لیا۔

ن ایک کی کھیل کھیلتا ۔ "وکم \_ میں آ دی عمران ہے تو مید عمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا ۔ بیابتا ہے ایس کیتھی نے وکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔

''' اس کے باوچود میری چھٹی حس خطرے کا سائرن بجا رہی ہے''۔ کیتھی نے کہا۔

'' نواہ نخواہ کے وہم کی ضرورت نہیں ہے' ۔۔۔۔۔ وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا جبکہ ادھر عمران آ تکھیں بند کئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لب با قاعدگ ہے بل رہے تھے جیسے وہ واقعی دعا کیں ما انگ ربا ہو۔ ویسے یہ حقیقت تھی کے عمران واقعی اللہ تعالیٰ ہے اپنے اقدام کی کامیابی کی خلوص ہے دعا ما نگ ربا تھا اور پھر اچا تک عمران کی لات بنی کی می تیزی ہے جرکت میں آئی اور ایک زور دار کر اک کی آ واز کے ساتھ بی عمران کا جم بالکل اس انداز میں حرکت میں آئی اور ایک اور یہ جو اور کہ اس کی آ واز کے ساتھ بی عمران کا جم بالکل اس انداز میں حرکت میں آئی اور ایک راد عمل دور اور کہ اور اور کی دور اور کی کی اور کی اور کی اور کی اور کی دور کی اور کی کی اور کی کی دور کی اور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی د

جولها کے جسم کے گردموجود راؤز غائب ہو گئے۔

یں سے۔ آؤ میری مدو کرو۔ ان '' بیباں اور کوئی آدی موجود نہیں ہے۔ آؤ میری مدد کرو۔ ان دونوں کی مرہم پٹی کر دی جائے ورنہ سے زیادہ خون نکل جانے ہے ہلاک ہو جائمیں گے'' ۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی کہا اور میڈیکل ہائس وکٹر اور کہتھی کے قریب رکھ دیا۔

ر میں ہی کیا ضرورت ہے۔ فتم کر دو اُنہیں ادر نکل چلو''۔ جوالیا ''اس کی کیا ضرورت ہے۔ فتم کر دو اُنہیں ادر نکل چلو''۔ جوالیا ، کما۔

۔ انسیں۔ انہوں نے گراہم کا نام لیا ہے۔ یہ انتائی اہم بات ہے۔ اس بار تو ہم فاق کے میں لیکن شروری نمیں کے ہار ہی فاق جانمیں' سے عران نے میڈیکل باس کھولتے ہوئے کہا۔

ب ہیں ۔ ''لیکن تم نے راؤز ہے نجات کیسے حاصل کی۔ کیا تم جادوگر ہو''…۔ جوایا نے حرت بھرے لیج میں کہا تو عمران بے اختیار مشکرا دیا اور پھر وکٹر اور کیتھی کو فرمت ایڈ دیتے ہوئے عمران نے اسے ہونے والی فائرنگ سے گولیوں اس کے سینے میں اتر گئی تھیں اور اس کے سینے میں اتر گئی تھیں اور اس کے سینے میں اتر گئی تھیں اور گئی تھی۔ اور عمول کی طرف سے کی گئی تھی۔ گولیاں کھا کر نیچ گرنے کے باوجود وکم جیب سے شین عمران کھا کہ لیجن اور عمران پر فائر کرنے میں کا میاب ہو گیا تھا عمران چونکہ پوری طرح وکئر کی طرف سے چوکنا تھا اس لیئے وہ بروقت اچھلنے کی وج سے فائرنگ کی زد میں آنے سے فئی گیا تھا کئی اس کے ماتھ می موجود مشین پسل سے لیکن اس کے ماتھ می اس کے باتھ میں موجود مشین پسل سے فائرنگ ہوئی اور وکئر کے باتھ می انگھیاں بھی لے گیا اور کمرہ وکئر کے ماتھ می وقت کے باتھ کی اور کمرہ وکئر کے ماتھ می وقت کے باتھ کے انگھاں بھی لے گیا اور کمرہ وکئر کے ماتھ ہو گیا اور کمرہ وکئر کے اس حق سے نافرنگا کہ اس کے باتھ کی انگھاں بھی لے گیا اور کمرہ وکئر کے ماتھ ہو گیا ہو

کیتی تو پہلے بی بے ہوتی بڑی ہوئی تھی جکہ وکم فرش پر بڑا ہوا ہے اس باتھ کو بری طرح جنگ رہا تھا جس کی انگلیاں غائب ہوگئی تھیں جیسے اس کے باتھ سے کوئی غلط چیز جہت گئی ہو اور وہ ہوئی جنگ کر بٹانا چاہتا ہولیکن چرآ ہت آ ہت اس کی حرکت ست ہوگئی چل گئی اور چرا کی جھٹنے سے دو فرش پر گرا اور ساکت ہوگیا۔ عران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے واسکو کی جیبوں کی تابی کی المین شرول برآ مد کرنے چید کھوں بعد وہ اس کی ایک جیب سے ریموٹ کنٹرول برآ مد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ریموٹ کنٹرول افسائے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جوایا کی کری کے افسائے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جوایا کی کری کے ساتھ بی

بوری تفصیل بنا دی۔

'' پھر تو تسمت کی بات ہے کہ ضرب کارگر ثابت ہو جائے''۔ جولیائے کہا۔

'' ماں ۔ کیکن اگر زاویہ اور ضرب درست انداز میں لگائی گئی ہو تو نوے فیصد نتائج حق میں ہی نکلتے ہیں۔ ویسے اب ہمیں اس مارے میں یا قاعدہ مشقیں کرنا ہوں گی کیونکہ اب زیادہ تر ریموٹ کئترولڈ کرساں استعال کی حا رہی ہیں اور انہیں ہر لحاظ سے نا قابل سخیر سمجھا حاتا ہے۔ میں چیف ہے کہوں گا کہ وہ آئندہ ٹریننگ کے دوران اس مارے میں خصوصی کورس رکھے'' ۔ عمران نے کہا اور جولیا نے اثبات میں سر باا دیا۔ ضروری مرہم ین کرنے کے بعد عمران نے انہیں طاقت کے مخسوص انجکشن لگائے تا کہ وہ یو چھ گچھ ہے پہلے ہی بلاک نہ ہو جائیں اور پھر جولیا کی مدد ہے ان دونوں کو اٹھا کر دو کرسیول ہر بنھا کر عمران نے ریموٹ کنٹرول کی مدد ہے راؤز ان دونول کے جسمول کے گرو اس انداز میں ٹائٹ کر دیئے کہ وہ دونول کسی صورت ان راؤز سے باہر ندآ علیس۔ "ان سے کبا یو چھ کچھ کرنی ہے" ۔ جولیانے کہا۔

''گراہم کے ساتھ ساتھ یہ لاز با کرنل شیفرڈ کے بارے میں جانتے ہوں گے کوئلہ یہ دونوں سر ایجنٹس میں۔ یہ اان با اس سے طحت بطحت رہتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آئیس اس جگہ کے بارے میں بھی علم ہو جبال مادام ہوجا تگ کو رکھا گیا ہے''۔ عمران

نے کہا تو جوایا نے اثبات میں سر بلا دیا۔ عران نے دونوں باتھوں سے دم کا مند اور ناک بند کر دیا جبکہ کیتھی کے ساتھ کہی کارروائی جوایا نے دوجرائی اور جب ان کے جسموں میں ہوئی آئے کے تاثرات نمودار ہوئے شروٹ ہو گئے تو دونوں نے ہاتھ جنالئے اور پھر دونوں نے ہاتھ جنالئے اور پھر دونوں میں قرض ہے بیٹریں کرسیوں کو سیدھا کر کے ان یہ پیٹھ

" مَمَ أَن يَ يَوجِهُ بَيْهُ مُرو لِ مِن بَاهِر بِهِره و يَق جول- اليانه ہو کہ کوئی اطاعک جورے سرول یر آ کھڑا ہون .... جولیانے ایک خال کے جمت کہا تو عمران نے اثبات میں سر بلا دیا اور جولیا مز کر بیرونی درواز ہے کی طرف بیھتی چلی گئی۔ چند کموں بعد ہی وکٹر اور لیتھی ووٹوں کو باری باری ہوش آ گیا اور وہ ہوش میں آتے ہی اس طرح کراہے گے جیسے او بے صد تکلیف محسوس کر رہے ہول۔ جلد تی انہیں بوری طرح ہوش آ گیا اور ان دونوں کی انظریں سامنے کری پر اطبینان ہے جینچے ہوئے عمران پر جم می تھیں۔ ''؛ بھی تو میں نے تہاری با قاعدہ بینڈ یج کر دی ہے اور طاقت کے انجکشن بھی انگا دیئے ہیں۔ اس کے باو جودتم کراہ رہے ہو۔ اگر مِن اليانة كرنا توتم كرائ كى بجائے تيخيں مارنے لگ جائے'۔ عمران نے مسکراتے ہوئے بڑے دوستانہ کیج میں کہا۔

ر میں ۔ "میں تم یم کیا واقعی تم عران ہو۔مم۔مم۔ مگر تم نے یہ راؤز کیسے ہٹا گئے۔ یہ ریموٹ کنٹرولڈ ہیں۔ یہ تو سٹ جی نہیں سے میٹ نے انتائی حمرت بحرب سجے میں کیا۔ اس کا انداز ایسے قلا جیسے اے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی عمران نے راؤز ہٹا گئے میں جبکہ کیتھی کے چیرے اور آنکھوں میں بھی شدید حمیرت کے تاٹرات نمامال تھے۔

"سائنسی ایجادات میں یمی ایک بردی خرالی ہے کہ انہیں لوگ نا قابل تنخیر تمجھ لیتے ہیں حالانکہ سائنسی کلیوں کے تحت وہ اگر نا قابل تسخیر ہوتی ہیں تو دوسرے سائنسی کلیوں کے تحت وہ قابل تسخیر آ ہو حاتی ہیں اس لئے مجھے میرے استاد نے، کیکن میں یہ بھی بتا روں کہ میں اینا استاد بھی خود ہوں اور شاگرد بھی خود ہوں۔ بھی میں استاد بن کر اینے آپ کو سمجھاتا ہوں اور بھی میں شاگرد بن کر ایت آب سے سکھتا ہوں دہم حال میرے استاد نے مجھے یہی سکھایا ہے که سائنس اور سائنس ایجادات بر اس طرح تجروسه نبیس کرنا جائے جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال تم دونوں کی جیرت دیکھے کر میں جہیں بتا دیتا ہوں کہ ایسا کس طرح ہوا ہے' ۔۔ ، عمران نے کہا اور پھراس نے وی تفصیل بتا دی جو سلے وہ جولیا کو تا جکا تھا۔ "اور تنهارا میک ای کیون واش نبین جوا حالانکه بهان او میک

سکتا'' ، وکٹر نے کہا۔ "تم پھر وہی غلطی دوہرا رہے ہو کہ ہر بات کو حرف آخر سجھ لیتے ہو۔ میں نے جو میک آپ یا ہوا ہے سد میری این ایجاد ہے

اب واشر استعال ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی میک اپ نہیں تغیر

اور یا کیشیا کی مخصوص بڑی ہوایوں سے منایا گیا ہے۔ تمہارے اس جدید ترین میک اب واشر بنانے والوں کو بیلم بی نہیں ہو گا کہ ہریل میک اپ کیا ہوتا ہے اور اے کس طرح واش کیا جاتا ہے۔ ببرهال اب تم د انول ارل ہو گئے ہو اس کئے اب اعمل بات سامنے لائی جائے'' ﴿ مران نے کَا اَمْ وَكُمْ اور لَيْتَنَى دُولُول يُوكِكُ

"اصل مات و كون عي اصل بات" وكثر في چونك كركها -"میں نے سربل شیفرا سے منا سے اور مجھے اس کا پید جا ہے"۔ عمران نے ایکافت انتہائی سنجیدہ کیجے میں کہا۔

" مجھے تو کیا کی کو مجلی معلوم نہیں ہے" ... وکٹر نے سادہ سے لیج میں جواب دیا نیکن عمران جو اے غور سے دیکھ رہا تھا اس کے چرے پر انجر آئے والے تاثرات وکچے کر وہ تجھ گیا کہ وہ حجوث بول رہا ہے اور اے یہ ہمی معلوم نھا کہ وکٹر سپر ایجٹ ہے۔

'' و کیھو وکٹر۔ میں دوسروں یہ اور خاص طور پر سپر ایجیٹول بیر تشدہ کرنے ہے کہ بریز کرتا ہوں اور مجھے جھوٹ ہونئے والول ہے بھی نفرت ہے اس لئے بہتر ہے کہتم خود علی مجھے بتا دو ورنہ میں تشدد ہے بھی تم ہے انگوا سکتا ہوں اور مائینڈ ریڈنگ سے بھی ایسا ہوسکتا ہے'۔۔۔عمران نے کہا۔

'' تشدد ہم دونوں پر ہے کار ہو گا کیونکہ ہم دونوں نے کارسوما کا عمل کیا ہوا ہے۔ جہاں تک مائیڈ ریڈنگ کا تعلق ہے تو تہارا ہے

حربہ بھی ہے کار ہو گا۔ تم یقینا جانے ہو گئے کہ پر ایجنس کے زہنوں کو بایو مائیڈ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم دونوں بھی بلیو مائیڈز ہیں۔ تم ہمیں آسانی سے بلاک تو کر گئے ہوئیکن ہماری مرض کے بغیر کچھ معلوم نہیں کر گئے:'' وکٹر نے بڑے فاتھانہ انداز میں بات کر ترجہ نے کہا

"تم سرف آتا بنا دو کہ تمہیں اور کیتنی کو اس بارے میں علم ہے۔ اس کے بعد تم میری طرف سے فارغ ہو گے کیونکہ میں تخ بولئے دالوں کی قدر کرنا ہوں" معران نے کہا۔

''ہاں۔ ہم دونوں جانتے میں اور ہم بیڈ کوارٹر جاتے بھی رہے۔ بین'' ۔ وکٹر نے جواب دیا۔

'' کیا واقعی تم بھی جانتی ہو یا صرف وکٹر جانتا ہے'' ۔ عمراك نیستی ہے کہا۔

" ہم دونوں میاں دیوی ہیں۔ ساتھ جاتے ہیں لیکن وکٹر درست کبہ رہا ہے۔ تم جمیں بلاک تو کر سکتے ہو لیکن ہم سے پچی معلوم شمیں کر سکتے" سکیتھی نے جواب دیا۔

" بجیے خور بھی معلوم ہے اور میں مارگریٹ کے ساتھ وہاں کا بائزہ بھی لے چکا ہوں۔ ہم نے رات کو وہاں ریڈ کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہم وہیں ہے واپس آئے تھے جب تم نے میس فائر کر کے بیس بے ہوش کیا تھا لیکن میں اے کھٹے ہم کرنا جاہتا ہوں "۔ عمران نے کہا۔

''ہونہد۔تم اب خود مجھوٹ بول رہے ہو۔ پوری دنیا آئ تک نکریں مار چکی ہے لیکن وہ ہمیڈکوارٹر زایس نمبیں کر سکی۔تم کیسے کر سکتے ہو' … . وکٹر نے ایسے کہتے میں کہا جیسے عمران کا مضحکہ اڑا رہا ہو۔

" مجھے معلوم ہے کہ جیوش پاور کے بیٹر کوارٹر میں جو فون موجود ہے اس کا تعلق اسرائیل کے ایک مواصلاتی سیارے سے ہے اس لئے اس سیارے میں موجود مشیزی کی بھینی معلومات حاصل کئے بغیر یہ معلوم منہیں کیا جا سکتا کہ یہ فون کباں نصب ہے اور تمہاری اطلاع کے لئے بتا دوں کہ میں نے بہتھیکی معلومات امرائیل سے حاصل کر لیں اور پھر یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ فون ناراک میں کہاں نصب ہے" جمران نے کہا تو وکئر ہے افتیار بنس پڑا۔

سبب ب "مُنیک ہے۔ تو پھر جا کر وہاں حملہ کر دو" ۔ وکٹر نے معتکہ اوانے کے انداز میں کہا۔

"تم اس لئے اس انداز میں بات کر رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ جباں کا پیت میں نے لگا ہے وہاں اصل فون نہیں ہے بلکہ واجگ مشینری وہاں موجود ہے اور فون کمیں اور نصب ہے اور تمہیں اطلاع کے لئے ہی بھی بتا دوں کہ اس جگہ کا بھی میں نے کھوج لگا لیا ہے اور ابھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں اور ابھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں اور ابھی کمی کرتا ہوں کہ میں کرتا ہوں کہ تمہاں نے کہا۔ "مکیک ہے۔ میں تتلیم کرتا ہوں کہ تم سب کچھ معلوم کر سکتے

" ال ريان نه كمولن اور زبان تحلوان كا مقابله مو ربا ہے': ، عمران نے متکرات ہوئے کہا اور سائیڈ پر موجود ایک کرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر کھڑ کی پر یڑے ہوئے بردے کی ملائی کو ناخن میں موجود بلیڈ کو باہر نکال کر اس نے اس انداز میں کات دیا کہ سلائی کا دھا کہ مینی کر نکال سکے اور چند لمحول بعد اس کے ماتھ میں مضبوط دھاگے کا ایک لمبا مکرا موجود تھا۔ دھا گہ لے کر وہ اس کمرے میں ہی موجود واش ،وم کے درواز ہے کی طرف بڑھ کیا۔ واش روم میں ود حیّلہ جہاں بانی کی نکاس کا انتظام تھا اس نے اس کا بلاسنگ کا بنا ہوا ڈھلس جثابااور کچر حمک کر وہ اس سوراٹ کو دیکھنے لگا اور کچر گول سوراٹ کی د بوار سے جیٹے ہوئے ایک کیٹر ہے کو دیکھے کر اس کی آ تکھول میں چک ی آ تھی۔ یہ انتہائی کروہ شکل کا کیزا تھا جس کے بے شار باریک باریک پیر تھے۔ اس نے دھائے کے ایک سے کو اس انداز میں موڑا کہ ایک جھڑکا ویٹے ہے وہال گاٹھ نگ جائے اور پھر اس نے دھاگے کے اس مزے ہوئے سرے کو نیجے اس کیڑے کی دم سے لگا کر اس طرح آگ کی طرف کیا کہ دھاگے کا مڑا ہوا سرا کیڑے کی دم سے گزر گیا اور پھر عمران نے جیسے ہی دھاگے کو مخصوص انداز میں جھڑکا دیا تو کیڑے کی دم کے گرد گانٹھ کی لگ گئی۔ کیٹرے نے آئے کی طرف بھا گنا حایا لئیکن عمران دھاگے کا دوسرا بکڑے کھڑا تھا۔ اب بیکروہ صورت ہزاریا کیٹرا وحاگے ک

ہو تو چھر جھے ہے اور کیتھی سے کیوں تو چھے رہے ہو۔ جا کر ہیڈ کر وو وہاں''۔۔ وئر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''دمیں اس جگہ کا ہے ہتا کر تہبارا روٹل چیک کر سکتا ہول لیکن میں ایسا نمیں کروں گا بلکہ تہبارے منہ سے اس کی کنفرمیشن چاہتا ہوں''۔۔۔۔ عمران نے کہا۔

التمہاری بات غلط ہے۔ ہیڈکوارٹر ناراک میں موجود نہیں یے' ولئر نے بڑے امتاد بھرے لیج میں کیا۔

''اوکے۔ اب کیتھی بتائے گی کہ بیڈکوارٹر کہال ہے'' ۔۔۔ عمران نے کری سے اٹھتے ہوئے کہا۔

"تم جس طرح کا جاہے تشدد کر لو یا جس طرح جاہے مائینڈ ریڈنگ کر اولیکن تم بیری زبان نہ معلوا سکو گے۔ میرا نام میتنی ہے، کیتنی" کینتنی نے بڑے امتاد تھرے کیج میں کہا۔

''او کے ۔ سوچ لو۔ میں چند منٹ میں واپس آ رہا ہوں''۔ عران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مؤکر بیرونی دروازے کی طرف برھ گیا۔ ریموے کنٹرول اس کی جیب میں تھا اور وہ پہلے ہی وکش کے جوتے چیک کر چکا تھا اس لئے اے معلوم تھا کہ اس کے جوتے کی ایزی میں کوئی فولادی چیری موچودنمیں ہے اس لئے وہ کسی طرح بجی راؤز نہ کھول سکے گا۔

'' کیا ہوائے ہاہر آ گئے'' … باہر راہداری میں موجود جولیا نے چونک کر کہا۔ ادھورا حیوز کر عمران ہے مخاطب ہو کر کہا۔

''میں کیتھی ہے کچھ لینے نہیں بکہ اے کچھ دینے جا رہا ہول''۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" یہ تھیک ہے تمران کہ تم نے جمیں زندہ چیوز کر ہم پر احسان کیا تھالیکن میں ابنی تنظیم ہے نداری نہیں کر علق اس لئے تم مجھ پر جس قدر جاہے تشدد کر لو۔ تمہیں بہرحال ناکا می ہو گا' سکیتھی نے برے تخبرے ہوئے لیج میں کہا۔

''اگر میں تہباری مائینڈ رٹینگ کر لوں پھ'' ممران نے مستراتے ہوۓ کیا۔

ر کے روک ہوں۔ ''وکئر نے تہیں تایا ہے کہ میں نے بلیو مائینڈ کا کورس کر رکھا ہے۔ جیسے بی تم کوشش کرو گے میرا ذہن خود بخود بلینک ہو جائے گا'' سیتھی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

''کیا تہہیں معلوم ہے کہ بلیو مائینڈ کو رینہ مائینڈ بنانے کا بھی ایک طریقہ موجود ہے اور وہ بھی صرف خواتین کے لئے''۔۔۔۔۔ عمران نے ایسے لیچھ میں کہا جیسے کس محفل میں ایک دوسرے سے گپ شب کی جارتی ہو۔

''ریڈ مائیڈ۔ یہ کیا ہوتا ہے۔ تم ہمارے ساتھ کیا تھیل تھیلے کی کوشش کر رہے ہو'' ..... کیتھی نے اس بار قدرے غیلے لیج میں

۱۔ ''ویکھو کیتھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ کرنل شیفرڈ اور جیوش پاور سرے سے بندھا فضا میں کلبلا رہا تھا۔ اس نے دھاگ، میں بندھے ہوئے اس کیرے کو اپنی پشت پر کیا اور پھر اس کمرے سے فکل کر وہ اس ٹارچگ روم کی طرف برھ گیا۔ جولیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی۔ وہ شاید کی اور طرف کی نیکنگ کے لئے گئی تھی۔ عمران جب نارچنگ روم میں داخل جوا تو وکٹر اور کیتھی دونوں ایک دومرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ عمران کو اندر آتے وکھ کر وہ دونوں چونک کراہے و کیعنے لگے۔

"میں اس کے خود ہی باہر چاا گیا تھا کہ تم اگر میری عدم ا مودودگی میں راؤز سے نجات حاصل کر سکوتو بھیے خوتی ہوگی کیونکہ ترکیب ندصہ ف میں تہیں بتا چکا ہوں بلکہ اس کا تجربہ بھی تمہارے سامنے ہو چکا ہے جس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہے لیکن بھیے افسوں ہے کہ تم نے مرے ہے کوشش ہی نہیں گی "" عمران نے منہ ناتے ہوئے کہا۔ اس کا دایاں باتھ اس کے عقب میں تھا کیونکہ اس باتھ میں اس نے وہ دھا کہ پڑڑا ہوا تھا جس کے دوسرے مرے یہ وہ کمروہ شکل والا کیڑا بندھا ہوا تھا۔

ر رمیں نے کوشش کی تھی لیکن' ... وکٹر نے کہا اور اس کے ماتھ ہو گیا کیونکہ عمران اب کیتھی کی طرف بڑھ راہا تھا۔ کی طرف بڑھ رہا تھا۔

" تم کیتی ہے کچے عاصل ند کر سکو گے۔ اس نے بھی کارسوما کا عمل اور بلیو مائیند کا کورس کر رکھا ہے " .... وکٹر نے پہلی بات کو جھٹے کھانے شروع کر دیے۔ وہ آب ہندیانی انداز میں چیخنے نگی تھی جیسے اے اس تصور سے ہی گھن آ رہی ہو کہ ید مکروہ کیڑا اس کی پشت پر دینگے گا۔

'' کیتھی۔ یہ کیا کر ربی ہو۔ اس کیڑے سے کیا ہو گا''۔۔۔۔ وکڑ نے چیخ کر کہا۔

''بولو۔ ورنیہ میں پانچ تک گئول گا۔ بولو۔ ایک۔ دو'' .....عمران نے گنتی شروع کر دی۔

''میں جاتی ہوں۔ دور ہٹ جاؤ۔ میں بتاتی ہوں۔ میں اے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ نا قابل برداشت ہے''۔۔۔۔کیتھی نے چیخے ہوئے کہا تو عمران ایک قدم چیچے ہٹ گیا۔

" بتاؤ ورن " سعران نے سرد کیج میں کہا۔ کیشی کا جم ایمی تک جھنکے کھا رہا تھا۔ بجر اس نے اپی مندھی ہوئی آ تکھیں کھولیں تو عمران نے ایک بار بجر ہاتھ آ گے کر دیا۔

''ہناؤ۔ اسے ہناؤ۔ میں بنا رہی ہوں۔ ہناؤ''....کیتھی نے ایک بار پھر آ تکھیں بند کرتے ہوئے کیخ کر کہا۔

''تم بتانمیں رہی۔ مجھے چکر دے رہی ہو۔ لو جگتو''.....عمران نے غراتے ہوئے لیج میں کہا اور آگے برصنے لگا۔

''جو بلی اریا اولڈ فیلڈ بلڈنگ نمبر دن زیرہ دن۔ میں سیج کہہ رہی ہول''۔۔۔۔ کیتھی نے ہنیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تو عمران نے ساتھ دالی کری پر ہیٹھے ہوئے وکٹر کی طرف دیکھا۔ کے بیڈ کوارٹر کے بارے میں سب بچھ تنا دو ورنے حمییں بتاہا تو بہ حال پڑے گا۔ چاہتے بابد مائینڈ ہو یا ریڈ مائینڈ ۔ اس سے کوئی فرق نہیں بڑہ " عمران نے اس بار انتہائی جیدہ کہتے میں کہا۔ اس کے چہرے پر اور لہتے میں ایس جیدگی تھی جیسے بھی رتی برابر مسکراہت اس کے چہرے برنے رینگی ہو۔

" میں نے کہا ہے کہ میں تنظیم سے غداری مُدن کر کئی۔ تم سے جو ہو سکتا ہے کہ اوا " کمیتی نے برے چیٹنی تجرب کہی میں کہا۔
" او کے۔ یہ دیکھو۔ یہ کیا ہے" ۔۔۔۔ عمران نے لیکفت اپنی پشت پر موجود ہاتھ آ گئر کر تے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں دھاگ ہے بندھا ہوا انتہائی کروہ کیڑا فضا میں کلہلا رہا تھا۔ اس نے اس کہا تا ہوئے کیڑے کو کیتی کے جیرے کے سائے کردیا۔

"ہناؤ۔ ہناؤ اے۔ یہ کیا ہے۔ ہناؤ اے" کیتی نے
یکفت چینے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی آئکھیں کتی ہے ہند کر ن حمیں۔ اس کے چیرے پر کراہت کے تاثرات نمایاں تھے۔
"" : تکھیں آئی کیا جہ لیکر قرار اسان جمہ

''تم نے آئیس تو بند کر لی ہیں لیکن تم اے اپنے جہم پر ریگئے ہے باز نہیں رکھی ہے۔ بی ایک تم اے اپنے جہم پر ریگئے ہے باز نہیں رکھی رہا ہوں اور یہ تمہاری پشت پر اطمینان ہے ریگے گا'' ۔۔۔۔ مران نے مرد لیج میں کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے آگے بڑھ کر کیسی کے کالروں میں انگل ڈال کر اے اس انداز میں محینجا جیلے کوئی چیز کالروں جم نے یک پیش کے اندر ڈالنے جا رہا ہو۔ کیسی کے یورے جم نے یک لیک

"سنو و کڑے جمعے تمہاری اور کیتھی کی موت یا زندگی ہے کوئی دلچی نہیں ہے۔ تم نے اب تک محسوں کر لیا ہوگا کہ میں نہ تم پر تشدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تشدد کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی حمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مسئلہ میرا ٹارگٹ ہے اور جمعے کرنا شیفرڈ سے صرف میں معلوم کرنا ہے کہ اس نے شوگرانی سفارت کار عورت مادام ہوچا گھ کو کہاں رکھا ہے۔ اب اگرتم اس کام میں میری مدد کر کیتے ہوتو میرا وعدہ کہ تحمیس میلے کی طرح اس بار بھی زندہ چیوڑ دوں کا لیکن اگر تم میری مدد نہیں کر کیتے تو چر حمہیں ہلاک ہونا ہوگا''……عمران نے میرا مدونیں کر کیتے تو چر حمہیں ہلاک ہونا ہوگا''……عمران نے

" إلى - ايما موسكا ب " ..... وكفر في جلدى س كبا اور عمران اس كي آنكھوں سے اجر آنے والى چك دكيوكر ب افتيار مسكرا ديا ے ۔ ۔ ۔ ۔ وکٹر نے بے افتیار کہتے میں کہا تو عمران بے افتیار بنس

پڑا۔

"اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو تہہیں تردید کرنے کی کیا ضرورت
متی ہمباری تردید بتا رہی ہے کہ یہ تج بول رہی ہے اور مجھے چونکہ

پہلے ہے معلوم تھا اس لئے مجھے معلوم ہے کہ یہ تج بول رہی ہے ۔

عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''میں سوچ بھی نہ سکنا تھا کہ کیتھی اس قدر کزور دل ہو سکتی ہے کہ ایک تھیر کیڑے کی وجہ سے ہیڈکوارٹر کے بارے میں بتا وے گئ'۔۔۔۔۔ اس بار وکٹر نے فصیلے لیج میں کہا۔

ر است برداشت میں است برداشت میں اے برداشت نہیں کر دی ہے۔ میں اے برداشت نہیں کر کئی ہے۔ میں اے برداشت نہیں کر کئی ہے۔ کی جواب دیا تو عمران نے دھاگے میں موجود کیر کے کو فرش پر ڈالا اور پھر جوتے ہے اے رگڑ دیا اور کیسی کے چہرے پر کیا تھے۔ چہرے پر کیا تھے۔ اس کا انداز ایسے تھا چیسے منوں بوجھ اس کے سرے اتار دیا گیا ہو۔ الاور کا ڈے اس قدر مکروہ کیڑا'' سیسیسی نے جمد کا کھا کر بولتے

''تم ہماری توقع ہے کہیں زیادہ ہوشیار آ دی ہو۔تم نے جس طرح کیتھی کو بے بس کیا ہے میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب تم کیا جا جے ہو''..... وکڑنے ایک طویل سانس کیتے ہوئے کہا۔ 95

تھا اور فون کر کے کنفرم بھی کرایا تھا۔ میں صرف تمہارے منہ سے
کنفرم کرانا چاہتا تھا تا کہ معلوم ہو سکے کہ تم چی بول رہے ہو یا نہیں
اور چونکہ تم نے چی بول دیا ہے اس لئے اب میں تمہیں ہلاک نہیں
کروں گا۔ البتہ میں تمہیں راؤز ہے بھی نجات نہیں دلاؤں گا۔ اب
یہ تمہاری قسمت کہ کوئی آ کر تمہیں آزاد کر دے یا دوسری صورت
میں تم انہی کرسیوں پر بھوک پیاس سے ہلاک ہو جاؤ۔ ویے کوشش
کرو تو تم اس کرسیوں سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہو'' اسستمران
نے کہا اور واپس مرد گیا۔

''رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ ہمیں چھوڑ دو یا گولی مار دو۔ اس طرح ایریاں رگڑ کر ہمیں مرنا تجول نہیں''۔۔۔۔ دونوں نے چیخ چیخ کر کہا لیکن عمران می ان می کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے ایپ عقب میں دروازہ بھی بند کر دیا۔ ای لیمے جوالیا ایک سائیڈ ہے اس طرف آ گئے۔

'' کیا ہوا۔ کنفرمیشن ہو گئی'' .... جولیانے یو چھا۔

''ہاں''''''غصیل بتا دی۔ ''جہیں نجانے مورتوں کی مخصوص نفسیات کس نے پڑھائی ہے۔ ''لیے حربے استعمال کرتے ہو کہ جیسے ساری عمر تم عورتوں کو ہی

برصتے رہے ہو' ..... جولیانے کہا۔

''عورتوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ خود ہی دوسروں کو پنے بارے میں پڑھاتی رہتی ہیں' .....عمران نے مسرّاتے ہوئے کیونکہ وہ اس اچا تک پیدا ہونے والی چمک سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وکڑ ہے ذہن میں کیا خیال آیا ہے اور اس نے کیوں بغیر کی ایکچاہٹ کے اس کی بات مان کی ہے۔ اے معلوم تھا کہ وکٹر نے موجا تھا کہ و کر لل شیفرڈ ہے بات کرتے ہوئے اپنے اور کیتھی کے بارے میں کوئی کوڈ اشارہ ایسا کر دے گا کہ کرال شیفرڈ فوری اقدام کر کے نہ صرف آنہیں چھڑا لے گا بلکہ عمران اور جولیا کو بھی کور کرالے گا۔

'' تمباری آنھوں میں ائجر آنے والی چک سے میں تمبارے ذہن میں آنے والے خیال کو تجھ گیا ہوں کین سے بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمبارے کو اشارے کے بعد اسے ببرحال یہاں تک ویجھ نے گا گئین میرے مشین پھل سے گولیوں کو تمبارے اور کیتھی کے جم میں واغل ہونے میں ببرحال اس سے کم وقت کے گا''…. عمران نے شجیدہ لیجھ میں کہا۔

د حتمیں غلط منبی ہوئی ہے۔ میں الیا کوئی اشارہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں منبیں ڈالنا چاہتا'' … وکٹر نے کہا تو عمران نے ایک سائیڈ پر موجود فون کا رسیور اٹھا لیا۔

ی منبر بناؤ''۔۔۔۔عران نے کہا تو وکٹر نے فون نمبر بنا دیا تو عران نے رسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔

" نبر تو مجھے بھی معلوم تھا اور ای نبر کی مدد سے میں نے بیڈ کوارٹر کا پید تاش کیا ہے اور سب سے پہلے یہ نبرتم نے بی بتاء

چېرے پر سرد مېرې څېت د کھائی دے ربی تھی۔

''آؤ۔ میں نے ان دونوں کو اس کئے ختم کر دیا ہے کہ ان دونوں نے ہمیں ہر صورت میں ہلاک کر دینا تھا اس کئے ان کے ساتھ زمی اپنے ساتھ ظلم ہے''۔۔۔۔۔ جولیا نے کہا تو عمران نے اس طرح اثبات میں سر ہلا دیا جیسے مجبوری کے عالم میں ایسا کر رہا ہو۔ ہے۔ ''ان وونوں کا کیا کیا''…… جولیا نے دروازے کی طرف اشارہ کر تر ہوئے کھا۔

'' دونوں سپر ایجنٹس میں اس لئے آئیں زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر راؤز سے نجات ماصل کر سکے تو بئ جا کیں گے ورند انھی کرسیول پر ایڈیال رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جا کیں گے'' .....عمران نے مند بناتے

ر بھی ہے۔ "مبیں۔ یظلم ہے۔ یا تو انہیں بے ہوش کر کے چھوڑ دو تا کہ ہوش میں آ کر زندہ رو کیس یا پھر انہیں ہلاک کر دو' ..... جولیا نے شجیدہ لیچے میں کہا۔

"اس بارے میں تم خود فیصلہ کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا" .....عمران نے کہا۔ "تم نے کیے وعدہ کر لیا۔ تم نے تو کیڑا دکھا کر کیتھی سے ایڈریس معلوم کیا ہے۔ تم وراصل کیتھی کو زندہ رکھنا چاہتے ہو"۔ جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑی اور ووسرے لیح دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور چند کھوں بعد اندر سے فائرنگ کی آ وازوں کے ساتھ ساتھ انسانی چینوں کی آ وازیں بھی سائی

ریں تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سالس لیا۔ ''بچ کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی وشن ہوتی ہے''۔عمران نے بوبواتے ہوئے کہا۔ ای کمبح جولیا واپس آ گئی۔ اس ک تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔

''کیا بات ہے۔تم اس قدر گھرائے ہوئے کیوں ہو اورتم اپنے پوائٹ کی بجائے ای پوائٹ سے کیوں کال کر رہے ہو'' ..... کرنل شیفرڈ نے جرت بحرے لیج میں کہا۔

رسے بہت ہے۔ یہ کہ رہے ہو۔ یہ کیے ممکن ہے۔ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ ۔ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ ۔ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ ۔ یہ کیا۔ ۔ ۔ ۔ کا کا کافت چینتے ہوئے کہے میں کہا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کہی کر درما ہوں چیف۔ آپ یبال خود آ کر چیک کر کیئے ہیں'' ۔۔۔۔ دوسری طرف سے جیکسن نے چیف کے اس طرح چیننے پر گھرا کر کہا۔

کرنل شیفرڈ اپنے ہیڈکوارٹر میں بنے ہوئے مخصوص آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی تعلق ذر کے تعلق کی آواز من کر سراٹھایا اور ایک کھنٹی بج آٹھی کے آواز من کر سراٹھایا اور ایک لیک کیے کے لئے فون کو دکھے کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور رسیور اٹھا

یا۔

"ایر جنسی پوائٹ ہے جیکس کی کال ہے جناب" ۔۔۔۔ دوسری

"ایر جنسی پوائٹ ہے جیکس کی کال ہے جناب" ۔۔۔۔ دوسری
طرف ہے اس کی برشل سیکرٹری کی آ واز سنائی دی۔

"جیکس کی کال۔ کراؤ بات" ۔۔۔۔ کرش شیفرڈ نے چونک کر کہا
کیونکہ جیکس کی طرف ہے اے کسی کال کی توقع ہی نہ تھی۔

"کیونکہ جیکس کی طرف ہے اے کسی کال کی توقع ہی نہ تھی۔

"میلو چیف۔ میں جیکس بول رہا ہوں۔ ای پوائٹ ہے"۔
جیکس کی موحش می آ واز سنائی دی تو کرنل شیفرڈ کے چرے پر بھی

"مجھ گئے ہوست کچھ" .... کرنل شیفرڈ نے کہا۔ ''لیں چیف''.... جیکس نے جواب دیا۔ "سب کچھ چیک کر کے دوبارہ مجھے کال کرو" ..... چیف نے ''لیں چیف''.....جیکسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل شیفرڈ نے بھی رسیور رکھ دیا۔ " یہ کس نے کیا ہو گا۔ کیا یہ یا کیٹیا سیکرٹ سروس کا کام ہے لیکن وہ لوگ ای بوائٹ بر کیے بہنچ گئے۔ اور یہ سب کیے ہو گیا۔ یہ تینوں تو انتہا کی تربیت یافتہ ایجن تھے' ..... کرتل شیفرڈ نے رسیور رکھ کر بزبراتے ہوئے کہا۔ اس کے چبرے یر ایے تا رات تھے جیسے اے پیخبر من کر بے حد سخت شاک لگا ہواور پھر تقریاً آ و ھے تھنٹے بعد نون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ''لیں'' ..... کرنل شیفرڈ نے رسیور اٹھا کر کہا۔ "جیکن کی کال ہے چیف" ..... دوسری طرف ہے برس ک سکرٹری کی مؤد مانہ آ واز سنائی دی۔ '' کراؤ بآت۔ جلدی'' ۔۔۔۔ کرئل شیفرڈ نے تیز کہج میں کہا۔ "بيلو چيف\_ ميں جيكسن بول رما ہوں اى بوائث سے" يد لمحول بعد دوسری طرف سے جیکسن کی آواز سنائی دی۔ " ال كيار بورث ب السير كل شيفرة في يوجها-

"چف\_ جو کچھ مشین سے معلوم ہوا ہے اس سے پتہ چلا ہے

"اوه اوه - به كسي بوسكنا بي كون ايبا كرسكنا ب- دونول سير ايجن اور واسكوبهي انتهائي تربيت يافته ايجن بيل- يه كييمكن ہوسکتا ہے کہ یہ مینوں خم ہو جائیں۔ یہ کسے ہوسکتا ہے " اس کرال شیفرؤ نے ایک بار پھر حلق کے بل چینے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ا بے تھا جیسے اے جیکسن کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ''اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جو کچھ سامنے ہے میں تو وہی بتا رہا ہوں چیف' ..... جیکسن نے سم ہوئے کہے میں کہا۔ "م اس وقت ای نوانک بر موجود هو'..... اس بار کرنل شیفرو<sup>\*</sup> نے اینے آپ کوسنجالتے ہوئے کہا۔ "لیس چیف" ..... جیکس نے جواب دیا۔ "ایم جنسی یوائٹ کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے۔ کیاتم اے کھول سکو گے۔ میں تہمیں اس بارے میں تفصیل اور کوڈ بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر یا قاعدہ مشینری موجود ہے جس کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کن لوگوں نے میہ کارروائی کی ہے اور ان کے ورمیان کیا کیا با تمیں ہوئی ہیں'' ..... کرٹل شیفرڈ نے کہا۔

''اوہ۔ پھر تو سب مجھ معلوم ہو جائے گا چیف'' ..... جیکس نے مسرت بھرے کہتے میں کہا۔ ''ہاں۔ غور سے سنو' اللہ کرئل شیفرڈ نے کہا اور پھر اس نے تہد

خانے کوٹرلیں کرنے ، اے کھولئے اور چیک کرنے کے بارے میں تفصیل بیان کرنا شروع کر دی۔

کہ وکٹر اور کیتھی ایک مرد اور ایک عورت کو بے ہوش کر کے کہیں ے یہاں لے آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مرد عمران نامی یا کیٹیائی ایجن ہے اور یہ عورت اس کی ساتھی ہے۔ پھر ان کے میک اب واش کئے گئے تو مرد کا میک اب تو واش نہ ہو کا البتہ عورت کا میک اپ واش ہو گیا۔ وہ سوئس نزادعورت تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ مشین جس بیٹری سے چلتی تھی وہ کسی وجہ ہے خراب ہو گئی'' ..... جیکسن نے کہا۔ "اوه \_ جھے ایک بار وکٹر نے بیٹری کے بارے میں ربورث وی

تھی کین پھر اس نے بتایا تھا کہ وہ بیٹری تبدیل کرا لے گا لیکن لگتا ے کہ یہ کام نہیں ہو کا۔ بہر حال ٹھیک ہے۔ تم ان لاشوں کو برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دو اور ابتم نے بوائٹ تقری کی بجائے ای بوائٹ کو سنجالنا ہے۔ ابتم یہاں کے انجارج ہو گے۔ بیری بھی تبدیل کرالینا'' .....کرنل شیفرڈ نے کہا۔

"لیں چف' ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل شیفرؤنے رسیور رکھ دیا لیکن اس کی پیشانی پر کافی شکنیں تھیں کیونکہ عمران کا نام سامنے آنے پر اس کے ذہن میں خطرے کے گھنٹیاں بجنے لگ عمی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ پاکیٹیا سیکٹ سروس نہ صرف ناراک پہنچ چکی ہے بلکہ وہ جیوش یادر کے بارے میں بھی جان چک ہے اور اے بیتو معلوم نہیں تھا کہ وکٹر اور کیتھی نے انہیں کیے اور کہاں سے تلاش کیا تھا لیکن ان دونوں کے کرسیوں پر جکڑے

ہونے اور گولیوں سے ہلاک ہونے کا ایک ہی مطلب نکاتا تھا کہ عمران اور اس کی ساتھی عورت نے یقینا وکٹر اور کیتھی ہے یوچھ کیجھ کرنے کی کوشش کی ہو گی لیکن اے معلوم تھا کہ ان دونوں نے نہ صرف کارسوما کاعمل کر رکھا ہے بلکہ وہ دونوں بلیو مائینڈ بھی تھے اس لئے ماکیشائی ان ہے کسی طرح بھی کچھ معلوم نہ کر کیے ہوں گے اور انہوں نے انہیں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا کیکن اب اے ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا اور وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ کسے انہیں تلاش كرے كه اجا تك اس كے ذہن ميں ايك خيال آيا اور وہ يونك یڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھاما اور فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن بریس کر کے اے ڈائر یکٹ کیا اور پھر تیزی ہے نمبر یریس کرنے شروع کر وئے۔

''جیفر سن بول رہا ہوں''.... رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آ واز سنائی وی۔

'' ترمل شیفرڈ بول رہا ہوں جیفرس'' ۔۔۔ کرنل شیفرڈ نے کہا۔ ''اوہ آپ۔ بڑے عرصے بعد کال کی ہے آپ نے''۔ جیزین نے قدرے بے تکلفانہ کیجے میں کہا۔

'' ہاں۔مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں ہوسکی۔ ان دنوں میں ایک اہم معاملے میں پھنسا ہوا ہوں۔ اس کے حل کے لئے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے' .....کنل شیفرڈ نے کہا۔

''میں ہر خدمت کے لئے حاضر ہوں کرنل شیفرڈ'' ..... جیؤین

کرنل شیفرؤ نے کہا۔

رس کر رو کے بہد اور کہ میں کا نام عمران ہے وہ عام افراد سے میسر مختلف آدی ہے۔ وہ زبان محلوانے کے ایسے ایسے طریقے جانتا ہے جن کے بارے میں اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرطال میرا مقصد حمیمیں خوفردہ کرتا نہیں ہے بلکہ ہوشیار کرنا ہے۔ ویے ناراک جیسے برے شہر میں اے ٹریس کرتا نامکن ہے۔ وہ میک اپ کا ماہر بھی ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے ظاف اپنی توانا ئیاں ضائع کے بیائے اپنی آپ کو اس انداز میں کر لوکہ اگر وہ تم تک کرنے کی جائے اپنی تر بائی تو اس انداز میں کر لوکہ اگر وہ تم تک کیتیے تو تم یہ تابو یا نے کی جائے آج اس کر قائد یا لوئن سے بھرین نے

" دا گر آئیڈیا۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی ہوگا۔ تمہارا شکرین ۔
کرفل شیفرز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔
اب اس کے چبرے پر احمینان کے تاثرات تھے کیونکہ اس بیڈوارٹر
کے جو انظامات تھے ان کے بعد عمران کا یہاں وافحل ہوتا ہی ناممکن
تھا بلکہ وہ جیسے ہی یہاں وافحل ہونے کی کوشش کرتا اس کی موت
یقنی تھی اس لئے وہ مطلمتن تھا کہ عمران لاکھ ہوشیار سی لیکن اگر وہ
یہاں آیا تو اس کی موت ہی اسے یہاں لئے آئے گی۔

نے جواب دیے ہوئے کہا۔ "تم بلیک ایجنسی میں ایشیائی ڈیک پر کام کرتے رہے ہوال لئے تم یقینا یاکیشیائی ایجنٹ عمران اور یاکیشیا سکرٹ سروس کے

کئے تم یقیناً پاکیشیائی ایجنٹ عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے بارے میں جانح ہو گئ' ۔۔۔۔ کرنل شیفرڈ نے کہا۔ ''صد نہ عمدان کر ہار پر میں جانتا ہوں۔ ماکیشا سیکرٹ

''صرف عمران کے بارے میں جانتا ہوں۔ پاکیٹیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ کیا آپ کا نکراؤ اس عمران سے ہو گیا ہے'' ۔۔۔۔۔ جیفر من نے کہا۔ ''باں۔ وہ یہاں ہمارے خلاف کام کرنے پہنچا ہوا ہے اور وہ

میرے دوسیر ایجنٹس کو ہلاک کر چکا ہے اور جیجے اب اس کا کھوٹ لگانا ہے اور اس کام میں جیجے تمباری مدد کی ضرورت ہے'' ..... کرنل شیفرز نے کہا۔

"اگر وہ ناراک پہنچ چکا ہے اور آپ کے طاف کام بھی کر رہا ہے اور آپ کے دو سر ایجنش بھی ہلاک ہو چکے میں تو چھر آپ کا اس سے طراؤ بہت جلد ہو سکتا ہے۔ اے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے' .... جفر من نے کہا۔

یں ہے ''مجھ تک تو وہ کسی صورت نہیں پہنچ سکتا۔ بیہ بات تو طے ہے'۔ '' جمھ تک تو وہ کسی صورت نہیں پہنچ سکتا۔ بیہ بات تو طے ہے'۔

کرنل شیفرؤ نے بااعثاد کیچ میں کہا۔ ''کیا تہارے سپر ایجنش کو تہارے بارے میں تفصیلات کا علم

تھا''۔۔۔۔ جیفر س نے پوچھا۔ ''ہاں۔ کیکن مجھے سو فیصد یقین ہے کہ وہ انہیں کچھنیس بتا سکتے''۔ نہیں ہوتیں۔ یہ دہ دفت ہے جب لوگ کلبول سے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ بچھے خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کرفل شیفرڈ بھی کس کلب میں گیا ہوا ہو اور اب تک اس کی واپسی بیٹی طور پر ہو چکی ہوگی۔ دوسرک بات یہ کہ یہ وقت ہے ہوٹی کی فیند کا کہلاتا ہے۔ ہمارے پاکیٹیا میں یک وقت ہر قسم کی وارداتوں کے لئے بہترین مجھا جاتا ہے'' محران نے جواب دیا تو جولیا ہے اختیار مسرا

''تم جس انداز میں بات کر رہے ہو اس سے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی ہی واردا تیں کرتے ہوئے گزری ہے'' ..... جولیا نے مستراتے ہوئے کہا۔

''ایک واردات دل نے کی تھی وہی اب تک کمل نہیں ہوگی۔
باقی واردات ول نے کی تھی وہی اب تک کمل نہیں ہوگی۔
افتیار بنس پڑی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لگا تھا جب سے
عران نے اسے سمجھایا تھا کہ عورت کی عزت خود اس کی زبان میں
عوتی ہے اس لئے اسے منہ سے موج سمجھ کر الفاظ ڈکالنے چاہئیں تو
دہ خاصی حد تک مختاط ہوگئ تھی۔ عران نے کار پارکنگ میں موز کر
ایک سائیڈ پر روک دی۔ پارکنگ میں اکا دکا کاریں موجود تھیں۔
''آ و''''''''' موجود تھی سر بال تی ہوئی دوسری طرف سے نیچے اتر تے ہوئے
کہا تو جولیا بھی سر بالتی ہوئی دوسری طرف سے نیچے اتر آئی۔
کہا تو جولیا بھی سر بالتی ہوئی دوسری طرف سے بیچے اتر آئی۔

عمران اور جولیا نے چست پینٹس اور جیکٹس پہنی ہوئی تھیں۔ عمران کی جیب میں مخصوص چنل ٹارچ کے ساتھ ساتھ الیون زیرہ ایکس ایک چھوٹا سا آلہ بھی موجود تھا جس کا بٹن پریس ہوتے ہی ایک محدود ایریا میں ہر ہم کے سائنس آلات ناکارہ ہو جاتے تھے۔ وہ وونوں کار میں سوار جو کی ایریا میں اس وقت واظل ہوئے جب رات تیمرے پہر میں واظل ہو رہی تھی۔ اس وقت مرکس تقریباً خالی ہو چکی تھیں۔ ان پر کاروں اور دوسری ٹرانپورٹ کا وہ رش نظر نہیں آ رہا تھا جو عام طور پر آدھی رات تک نظرآ تا تھا۔

"تم نے خواہ مخواہ آئی دیر کر دی۔ ہمیں رات پڑتے بن یہاں پنج جانا چاہئے تھا۔ اب ہوسکتا ہے کہ پولیس ہمیں چیک کر لئے'۔ سائیڈ سیٹ پر جیٹھی جولیا نے کہا۔

''ناراک کی سر کیس چوہیں گھنٹوں میں کسی بھی وقت مکمل خالی

چند لحول بعد وہ باہر آ چا تھا۔ بیٹقبی باغ کی سائیڈ تھی جس کے ساتھ ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کا دروازہ بند تھا اور اندر لائٹ

طرف کو چل پڑے جہاں ہے وہ سرک کراس کر سکتے تھے۔ تھوڑی در بعد وہ اس و مع و عریض بلڈنگ کے عقبی ھے تک بیٹی گئے۔ عمران چونکہ پہلے ہی اس سارے ایریئے کا جائزہ لے چکا تھا اس لئے اسے ادھر ادھر و مجھنا نہ ہڑا اور وہ عقبی طرف موجود مخصوص گلی میں رکھے ہوئے کوڑے کے ڈرمول کی سائیڈ میں موجود کٹو کے رہانے تک پہنچ گیا۔ سائیڈ روڈ سے سے جگہ نظر آتی تھی لیکن سڑک خالی پڑی تھی۔ البتہ بھی کھار کوئی گاڑی خاصی تیز رفتاری سے گزر جاتی تھی اس لئے عمران کو اطمینان تھا کہ اس وقت انہیں چیک نہ کیا جا کے گا۔ عمران نے ایک نظر ادھر اوھر ڈالی اور پھر جھک کراس نے گوو کے دہانے پر رکھے ہوئے بھاری ڈھکن کے ایک سرے پر موجود كب ميں باتھ ڈالا اور دوسرے لمح ايك زور دار جھكے سے اس نے وہکن کی ایک سائیڈ خاصی اونچی حد تک اوپر اٹھا گی۔ وْ هَكُن خَاصًا بِرُا تَهَا كَيُونُكُ وَبِانِي كَا قَطْرِ بَعَى خَاصَ تَصَاءُ عَمْرَانَ تَيْزِى ے گھوم گیا اور اس کے ساتھ ہی ڈھکن بھی ایک سائیڈ سے کافی صد تک کھسک گیا۔ عمران نے اے اس انداز میں رکھ دیا کہ نیچے از كر اگر وہ جاہے تو اے واپس تھيٹ كر دہانے پر آسانى سے ركھ جا سکے۔ نیچ جاتی لوے کی سیرھیاں نظر آ رہی تھیں۔

ب سے بین از و۔ بیٹاری کے لو۔ میں بعد میں آؤل ؟
در تم پہلے نیجے از و۔ بیٹاری کے لو۔ میں بعد میں آؤل ؟
ماک وطن کو بوی حد تک ایم جسٹ کرسکوں'' ....عمران نے جو بے
کہا اور ساتھ ہی جیب سے خصوصی پنسل ٹارچ نکال کر اس کے

نے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی آ گے بڑھی ادر پھر اس نے یائی کو پر ااور دوسرے لیے ایک جھکے ہے اس کا جسم اور کو اٹھا اور اس ك ساتھ بى اس كے دونوں بير يائي يرجم كئے ـ چند لمحول بعد وہ کسی بندریا کی طرح تیزی سے یائب یر چاھتی ہوئی اور کو اٹھتی چلی گئی۔ جولیا کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہ تھا کیونکہ ایسے کاموں کی انبیں خصوصی مشقیں کرائی جاتی تھیں۔تھوڑی در بعد وہ حصت پر پہنچ گئی تو اس نے جھک کر عمران کو او یر آنے کا اشارہ کیا اور عمران ال سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے پائپ ہر چڑھ گیا۔ وسیع وعریض حصت یر پہنچ کر وہ وونول بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے سرچیوں کے دردازے کی طرف بوجتے طلے گئے لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب بہنچ اجا تک عمران کی جیب سے ملکی ملکی سیثی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے جولیا کو اشارے سے روک لیا اور جب ے آلہ نکال کر دیکھا تو اس بر سبر رنگ کے مسلسل حلتے ہوئے لبب کے ساتھ زرد رنگ کا بلب بار بارجھماکے ہے جل مجھ رہا تھا۔ عمران نے آ لے ہر موجود ایک بٹن پرلیں کر دیا تو سیٹی کی آ واز لکلنا بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی زرد رنگ کا بلب بھی بجھ گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے آلے کو واپس جیب میں رکھ لیا۔

''یبال ہے آ گے بڑی طاقت کے آلات موجود ہیں اور میں نے ای خدشے کے بیش نظر سب سے طاقتور آلہ فریدا تھا'۔ عمران

"كيا ہوا تھا".... جوليانے آہتہ سے يوجھا۔

ہی نہ جل رہی تھی جبد عقبی باغ کی سائیڈ پر دو بڑی ٹیویل جل رہ بھی نہ جل رہی تھی جب اس کے باہر آتے رہی تھیں جل ہی عمران نے وہت کو دوبارہ ایڈ جسٹ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جسب سے الیون زیرہ ایکس آلہ نکال کر اسے دیکھا تو اس کا سرخ بلب اب سبز ہو چکا تھا اور عمران کے لیوں پہلی کی مسکر اہت تیر نے لگ گئی کیونکہ اس کا صاف مطلب تھا کہ یہاں اندر سائنسی آل سے موجود ہیں جن کو اس آلے سے نگلنے والی انتہائی طاقتور رہے نے زیرہ کر دیا ہے درنہ شاید اب تک یہاں چھے نہ کچھے ردگیل سائنسی آ پیکا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک طاقتور میودی تنظیم جیوش پاور کا آ پیکا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک طاقتور میودی تنظیم جیوش پاور کا بیکھا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک طاقتور میودی تنظیم جیوش پاور کا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک طاقتور میودی تنظیم جیوش پاور کا بیکھا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک طاقتور میودی تنظیم جیوش پاور کا بیکھا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک میاب بیکھا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک طاقتور میودی تنظیم جیوش پاور کا بیکھا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک طاقتور میودی تنظیم جیوش پاور کا بیکھا ہوتا کیونکہ بہرطال یہ ایک بیکھا ہوتا کیونکہ بیکھا ہوتا کیونکہ بیرطال یہ ایک بیکھا ہوتا کیونکہ بیرطال یہ ایکھا ہوتا کیونکہ بیرطال ہوتا کیونکہ بیرطال یہ ایکھا ہوتا کیونکہ بیرطال یہ ایکھا ہوتا کیونکہ بیرطال ہوتا کیونکہ ہوتا کیونکہ بیرطال ہوتا کیونکہ بیرطال ہوتا کیونکہ بیرطال ہوتا کیونکہ ہوتا کیونکہ بیرطال ہوتا کی

بیروروں۔

''بیروروں۔

''بیروروں۔

''بیروروں علی اور جانا ہوگا۔ فرنٹ کی طرف بقیناً سکے افراد موجود ہوں گے' ....، عمران نے سرگوشیاند انداز میں ساتھ کھڑی جولیا سے خاطب ہو کر کہا جو تیز نظروں سے ادد گرد کا جائزہ لینے میں معروف تھی۔

"فیک ہے۔ پائپ موجود ہیں۔ ہم ان کے ذریع آسانی ہے اور پیخ جا کی گئی۔ جو بود ہیں۔ ہم ان کے ذریع آسانی ہے اور پیخ جا کی گئی۔ جولیا نے اطمینان جرے لیج میں کہا اور پھر وہ دونوں برے مخاط انداز میں چلتے ہوئے محارت کی طرف برح حقے چلے گئے۔ یہاں بری بری کھڑکیاں تھیں لیکن ان کے باہر فولادی جالیاں نصب تھیں۔

"تم پہلے اور جاؤ۔ میں نیچے سے تمہارا خیال رکھوں گا"۔ عمران

عمران كنفرم ندتها\_

''کیا نظر آ رہا ہے'' ۔۔۔۔۔ اس کے پیچیے کھڑی جولیا نے آہتہ کہا تو عمران نے اے مختصر طور پر بتا دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے روشن دان کے شیشے کو دہایا کہ دو کھل سکے لیکن وہ اپنی جگہ پر بختی ہے جما ہوا تھا۔ اندر سے شاید چنخی گل ہوئی تھی۔ روشن دان میں معمولی می جمری بھی نہ تھی۔ عمران نے ایک خیال کے تحت شیشے پر انگلی پھیری تو اس کے ساتھ ہی اس نے بے اضیار ایک طویل سانس لیا۔

''کیا ہوا''.... جولیا نے شاید اس کے طویل سانس لینے کی آواز س کر یوچھا۔

''ششہ بلٹ پروف ہے۔ ہمیں ببرحال نیچ جانا ہوگا'۔ عران نے سیدھا کھڑے ہوئے بہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ جوالیا اس کے چیچے تھی۔ وہ دوبارہ سیر چیوں پر پہنچ گئے اور پھر عمران ابھی دو سیرھیاں ہی ارا تھا کہ اس کی جیب سے بلکی می ٹوں ٹوں کی آوازیں نظئے لگیں تو عمران ہے اختیار انجال پڑا۔ اس نے جیب سے آلہ نکالا اور اس کا ایک بن پریس کر دیا تو آواز نکلنا بند ہو گئے۔ اب عمران نے اے فورے دیکھا اور اس کے چہرے پر حقیقی پریشانی کے تاثرات انجرآئے۔

'' کیا ہوا ہے'' ..... جولیا نے سر گوشیانہ کیجے میں کہا۔ '' نینچے والی منزل میں اس آ لے ہے بھی زیادہ طاقتور ریز موجود نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ دروازہ بند تھا لیکن بلکا سا دباؤ ڈالنے سے وہ کھتا چا گیا اور عمران نے گردن آگے کر کے دوسری طرف جھالکا تو سٹرھیاں نیجے جا رہی تھیں جو آگے جا کر مڑگئی تھیں۔ سٹرھیوں میں ایک کم طاقت کا بلب جمل رہا تھا۔

""و" و" عران نے کہا اور سرهال اترنے لگا۔ اس کے پیچے جولیا بھی سیرهیاں اترنے لگی لیکن دونوں کا انداز بے حدمخاط تھا۔ آ ہتہ آ ہتہ وہ نیچے اترتے چلے گئے۔تھوڑی دیر بعد وہ دوسری مزل پر پہنچ گئے یہاں کے تمام دروازے بند تھے۔ عمران نے أنهيس ديا كر ديكها توسب بى لاكد تتھے۔ چروه ايك رابداري ميں چنے گئے جہاں بوے بوے روثن دان تھے اور ان میں سے ایک روش دان سے روشیٰ تکلی نظر آ رہی تھی جبکہ باقی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس روشن وان کے شیشے ہے آ تھیں لگائیں تو نیجے ایک بزی خواب گاہ نظر آنے لگ عنی تھی جس میں ایک ادھیر عمر آدمی نیز سے میر سے انداز میں سویا ہوا تھا اور ساتھ ہی جھونی تیائی پرشراب کی ایک بوتل اور ایک گلاس بھی بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آدی شراب پی کر اب نشے میں دھت ہو کر غفلت کی نیند سور ہا ہے لیکن چونکہ اس کا منہ نیچے کی طرف تھا اس لئے عمران اس کا چیرہ نہ دیکھ سکا۔ ویسے اس نے وکٹر سے کرٹل شیفرڈ کا حلیہ معلوم کر لیا تھا اوریہ آ دی قرائن سے تو کرنل شیفرؤ ہی لگ رہا تھا لیکن چبرہ دیکھے بغیر

آ واز سنائی دی۔

''بے ہوش کر دینے والی گیس کے کمپیول یہاں فائر کئے گئے جیں''۔۔۔۔ ایک اور آ واز سانگ دی۔

''اوہ۔ اوہ۔ کچھ لوگ سٹر جیوں پر ہیں۔ آؤ'' سس بیلی آواز س سائی دی اور اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز س سٹر جیوں کی طرف آئی سائی دیں۔ یہ دو آدیوں کے دوڑنے کی آواز س تھیں۔ عمران مجھ گیا کہ یہاں ہے ہوٹی کر دینے والی گیس کو ہے کار کرنے کی بھی کوئی نہ کوئی ڈیوائس نصب ہے اس لئے گیس کے چار کیپ ولوں نے بھی کوئی اڑ نہیں کیا۔ عمران نے گیس پھل جیب میں ڈالا اور مشین میٹل نکال کر اس نے جوایے کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے واپس اور کو چڑھتے ہوئے وہ اس راہداری کے اندر مڑ کے اور مجم دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اندر مڑ کے اور مجم دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اندر مڑ کے اور مجم دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔

''تو یہ بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپول کہاں ہے آئے ہیں۔ یہ برآ مدے کے اندر پھٹے ہیں اس لئے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ باہر سے فائر کئے گئے ہیں'' ۔۔۔۔۔ دوسری آ واز سائی دی۔ ''چلو۔ اوپر جیت پر چل کر دیکھتے ہیں'' ۔۔۔۔۔ کہلی آ واز نے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے سٹرھیاں پڑھ کر اوپر آنے گئے۔ ''ان کا بغیر بھیار کے خاتمہ کرنا ہوگا'' ۔۔۔۔ عمران نے آہتہ

اٹھتا'' ..... ایک آ واز سیرهیوں کی ابتداء ہے سنائی دی۔

ہیں اور جیسے ہی ہم نے اگلی سیڑھی پر قدم رکھا یا تو پوری کوشی میں الارم نج انھیں گے یا ہم پرکوئی اخبائی طاقتور ریز فائر ہو جا کیں گئ'۔۔۔۔۔عران نے تشویش بھرے کہج میں کہا۔

''تمہارے پاس گیس پھل ہوگا۔تم نینچ گیس فائر کر دو۔سب یے ہوتی ہو جائمیں گے''.... جولیا نے کہا۔

''وہ تو بے ہوش ہو جائیں گے لیکن ہم پرجو ریز فائر ہول گ ان کا کیا ہوگا'' ....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"گر شو جولیا تہاری ذہانت کا جواب نیمن" میران نے اس بار مسکرات ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے جیب سے گس پدس نکال اور اس کا رخ بنج سے سیس پدس نکال اور اس کا رخ بنج سیر جیول کے اختام کی طرف کر کے ٹریئر دبا دیا۔ ٹریئ ٹرج کی آ واز خاموثی میں گوئ آگئی اور اس کے ساتھ ہی سنگ سنگ کی آ واز یں بنج سے سائی دیں۔ یہ ان بے ہوئ کر دینے والے گیس کے کیپولوں کے فرش سے کلرا کر بھٹنے کی آ واز یں تھیں۔ عمران نے سائس روک لیا تھا اور ظاہر بے جولیا کو کہنے کی ضرورت نہتی۔ اس نے بھی سائس روک لیا تھا۔ دیل کو کہنے کی ضرورت نہتی۔ اس نے بھی سائس روک لیا تھا۔ دیل کو کہنے کی ضرورت نہتی۔ اس نے بھی سائس روک لیا تھا۔ دیل کو کہنے کی سائس روک لیا تھا۔ دیل کو کہنے کی سائس روک لیا تھا۔

ے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر بلا دیا۔ وہ وونوں اکٹھے ہی سیرهیاں کھلا لگتے ہوئے اور آ رہے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ راہداری کے قریب پہنچے عمران بجلی کی می تیزمی سے سامنے آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھ بجلی کی می تیزی سے حرکت میں آئے اور وہ دونوں سینوں پر زور دار ضربیں کھا کر چینے ہوئے الث کرسر کے بل نیچے سرچیوں پر گرے اور الٹ بلیف ہوتے ہوئے سر ھيوں کے آخر سڻيس بر گر کر پھڑئے گھے۔ عمران تيزي سے سائیڈ دیوار سے لگ کر نیچ اڑنے لگا۔ جولیا اس کی بیروی کررہی تھی۔ ابھی انہوں نے دوسٹیپ ہی طے کئے تھے کداور حبیت سے چنخ کی آواز سائی دی اور اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کی روشنی کی نبریں تھیک میر حیول کے ورمیان میں ایک لمعے کے لئے چکیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ عمران اور جولیا اس دوران نیجے پہنچ چکے تھے۔ وہ ان ریز ہے واقعی بال بال بچے تھے۔ اگر جولیا اپنی فہانت سے سائیڈ سے ہو کر نیچے اڑنے کی بات ند کرتی تو ان کا ہلاک ہو جانا یا کم از کم بے ہوش ہو جانا لازی تھا۔ نیچے گرنے والے دونوں افراد اب ساکت ہو چکے تھے۔ عمران نے نیچ پہنچ کر پہلے انہیں چیک کیا۔ ان دونوں کے نیج گرنے سے اس خاموثی میں خاصی آوازیں پیدا ہوئی تھیں لیکن ابھی تک کہیں سے اس کا کوئی رومل شاکی نہ دیا تھا۔ ان وونوں میں سے ایک کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور وہ بلاک ہو چکا تھا جبکہ دوسرا زخی ہونے کے باوجود زندہ تھا اور بے

ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے جھک کر ایک ہاتھ اس بے ہوش آ دمی کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی کھڑی ہتی کو پوری قوت سے مخصوص انداز میں اس کی گردن پر مارا تو بے ہوش آ دمی کے جم نے ایک زور دار جھڑکا کھایا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن کی مردن کی دجہ سے نائی دمی تھی۔ مردن کی دجہ سے نائی دمی تھی۔

ہدی وقعے کی آوار کی کا نون کا دبہ سے سان دن اللہ ''مجبوری تھی۔ یہ ہمارے کئے خطرناک ہو سکتا تھا''۔۔۔۔عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے مزکر جولیا ہے کہا۔

"باں۔ یہ ضروری تھا لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی خصوصی آلات میں اس کئے ان پر یبال کے آلات الر نہیں کر رہے ورنہ یہ بھی سیر حیول کے درمیان سے چڑھ کر اوپر آئے تھے"..... جولیانے کہا تو عمران چونک بڑا۔

"اوہ ہاں۔ واقعی" مسعران نے کہا اور ایک بار پھر ان پر جھ گیا۔ چند کھوں بعد وہ ایک آ دی کی جیب سے ایک چھوٹا سا گول آلہ برآ مد کر چکا تھا جس کے درمیان بلکی بلکی شلے رنگ کی لہریں می دور تی نظر آ رائی تھیں۔

ہریں اوروں مرادی میں۔
"اوو۔ پیسٹر ہے۔ یہ ہر شم کے طاقور سے طاقور آلات کو
آپریٹ ہونے سے روکنا ہے" میں عمران نے سنر جولیا کی طرف
بوھاتے ہوئے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر بلاتے ہوئے وہ آلہ
لیا اور اے خور سے دیکھنے گئی۔ عمران دوبارہ جمکا اور اس نے اس
بار دوسرے آدمی کے لباس کی طاقی لینا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد

لڑھک گیا۔ عمران واپس مڑا اور چند لحوں بعد وہ دوبارہ برآ مدے

میں جولیا کے یاس جنتی گیا۔ ''یہ عمارت خاصی بڑی ہے اس لئے یباں تفصیلی تلاثی لینا پڑے گی۔ تم اس کمرے کو تلاش کروجس کا روشن دان اویر راہداری میں تھا۔ اس کمرے میں جو آ دمی ہے ہوشی کے عالم میں اوندھا بڑا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ وہی کرنل شیفرڈ ہے۔تم نے اس کا خیال رکھنا ہے'' ....عمران نے کہا اور جولیا کے اثبات میں سر ہلانے بروہ تیزی سے آ گے بڑھ گیا جبکہ جوالیا اس کی خالف ست میں بڑھ گئی۔ تھوڑی ور بعد جب عمران واپس اس جگه پنجا جہاں اس کی جولیا ہے بات ہوئی تھی تو جولیا وہن موجودتھی۔ "ارے میں نے کہا تھا کہ اس سوئے ہوئے آدی کا خال رکھنا اور تم یہاں موجود ہو'' …عمران نے ایسے کیچے میں کہا جسے اے اپنی ہدایت برعمل نہ ہونے سے تکلیف ہوئی ہو۔ ''میں نے اسے چیک کیا تھا۔ وہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتا تھا اس کئے میں نے اس کے سر پر مشین پسل کے دیتے کی دو بھر پور ضربیں لگا دیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اسے تین حار کھنٹوں سے پہلے ازخود ہوش نہیں آ سکتا''... جولیا نے جواب ویتے ہوئے کہا۔ ووحمهين احتياطا وبين مفهرنا حاسية تقائ معران ني يهلي كي

وہ ووسرا آلہ بھی برآ مد کر لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عمران سیدھا موا اور اس نے دوسرے آلے کو انی جیب میں رکھ لیا۔ جولیا بھی اس دوران آلے کو اپنی جیک کی جیب میں ڈال چکی تھی اور پھر دہ دونوں ہی قدرے اطمینان سے سیرهیاں اترتے ہوئے برآ مدے میں آ گئے۔ یہ ایک طویل اور چوکور برآ مدہ تھا جس میں جار کرسال موجود تھیں۔ ان میں ہے دو کرسیوں کی سائیڈوں پرمشین تنیں رکھی ہوئی تھیں۔ سامنے وسیع و عریض صحن اور سائیڈیر ایک بڑا بورچ تھا جس میں جدید ماؤل کی ایک گاڑی موجود تھی۔ وسیع وعریض میا تک کے ساتھ ہی ایک بڑا کرہ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے ایک نظر ادھر ادھر ڈالی اور پھر جولیا کو وہی رکنے کا کہہ کر وہ برآ مدے کی سرهاں اتر تا ہوا بھا نک کی سائیڈ میں موجود کمرے کی طرف برھتا علا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ گارڈ روم ہو گا اور اندر یقینا گارڈ موجود ہوں گے لیکن رات کا آخری پہر ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوتی کی نیند سو رہے ہول گے اور پھر اس کا خیال درست ٹابت ہوا۔ اس بوے کرے میں کری پر اونظارم سنے ہوئے ایک گارڈ موجود تھا۔ اس کی مشین کن سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی اور وہ میز یر سر نکائے گبری نیند مورہا تھا۔عمران کے ہاتھ میں مشین پافل تھا۔ اس نے قریب جا کر اس آ وی کے سر پر پسل کی نال لگائی اور پھر اس سے سلے کہ وہ بیدار ہوتا عمران نے ٹریگر دیا دیا اور اس آ دی کی کھویزی نجانے کتنے حصول میں تقیم ہو کر دوسری طرف

"سوری۔ میں کسی مرد کے بید روم میں نہیں تھبر سکتی جاہے وہ

بے ہوتی ہی کیوں نہ ہواس لئے میں اے بے ہوتی کر کے باہر آ

طرح قدرے ناراض کیجے میں کہا۔

'' پھر تو يباں فون كو بھى آف كرنا ہو گا''..... جوليا نے كہا۔ "وہ میں ٹار چنگ روم میں منتقل کر دوں گا" ... عمران نے کہا

اور جولیا نے اثبات میں سر بلا دیا۔

گئی ہوں'' ..... جولیانے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختيار ايك طويل سائس ليا-"" أي ايم مورى جوليا-تم واقعي اب خالصتاً مشرقي خاتون بن بھی ہو اور شاید ای لئے سید چراغ شاہ صاحب اور امال بی کے رویے بھی تمہارے بارے میں بدل گئے ہیں۔ بہرحال آؤ۔ اب

اے اٹھا کر مغربی طرف موجود ٹارچنگ روم میں لے جاتے ہیں۔ وہاں راڈز والی کرسیاں موجود میں''۔۔۔۔عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئ تاکہ اس کمرے تک عمران کی رہنمائی کر

سکے جہاں وہ بے ہوش آ دی موجود تھا۔ '' یبال کوئی اور بھی موجود ہے یا نہیں'' ..... جولیا نے بوچھا۔ " يبال دو عورتيل اور چار مرد تھے۔ ان سب كا ميل نے خاتمہ

کر دیا ہے۔ ایک کمرے میں مشیزی تھی جو کمل طور پر خود کارتھی۔ اس کے باوجود وہال کرسیوں پر ایک آ دمی سویا ہوا تھا۔ اس کا بھی غاتمه كرديا بي مسعمران نے ايسے جواب ديا جيسے باس كو با قاعدہ ر بورٹ وی جاتی ہے۔

'' اس مشینری کو بھی بناہ کر دینا تھا''.... جولیا نے کہا۔ " نہیں۔ اس طرح باہر ہے کوئی اندر آ سکتا ہے اور ہم کرنل ''اس وقت۔ اچھا کراؤ ہا۔''۔ کرئل سمتھ نے جیرت بجرے کیچھ میں کہا۔

'' ڈاکٹر بارڈ بول رہا ہوں کرئل سمتھ۔ ایک دوا کے استعال سے اچا تک بادام ہوجا تگ کا ذہمن اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کی مائیند ریڈنگ فوری طور پر کی جا سے کیکن اس کے اثرات بے حد محدود میں اس لئے جس قدر جلد سے کام کمل ہو جائے اچھا ہے اس لئے میں نے اس دو آپ ورا آ جا کیں''۔ میں نے اس دؤ اس مائے اس دی ہے۔ آپ فورا آ جا کیں''۔ میں نے اس دؤ کئر بارڈ نے کہا۔

''اوہ۔ وری گڈ۔ بیتو بہت اچھا ہوا ہے۔ وری گڈ۔ میں آ رہا ہول' .... کرنل سمتھ نے مسرت بھرے کہتے میں کہا اور رسیور رکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے واقعی یہ خبر س کر بے حدمرت ہو رہی تھی کیونکہ اے ہر وقت یا کیٹیا سیرے سروس کے بیبال مملے کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ گو اے معلوم تھا کہ کونیا آئی لینڈ یر ہیڈکوارٹر کا سوائے کرٹل شیفرڈ کے ادر کسی کوعلم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یا کیشیا سیرٹ سروس کی شہرت اس کے کانول تک کینی ہوئی تھی کہ یہ سروس ناممکن کوممکن بنا لیتی ہے اس لئے وہ حابتا تھا کہ ان لوگوں کے حملے ہے پہلے وہ مائیرو نیب حاصل کر لے اور اے حاصل نہ کرنے کا اصل مسئلہ مادام ہوجا نگ کی سے براسرار بیاری تھی جس کی وجہ ہے اس کی مائینڈ ریڈیگ ممکن نہ ہو رہی تھی۔ اب اچا تک یہ خبر سن کر کہ کسی دوا کے غیر معمولی جیوش پاور کے کو نیا آئی لینڈ ہیڈکوارٹر کا سیکورٹی چیف کرل سمتھ اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی تھٹی نگ اٹھی لیکن کرل سمتھ گہری نیند سورہا تھا لیکن تھٹی کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی تو چندلمحوں بعد وہ کسمسایا اور پھر ایک جیسکے سے اٹھ کر میٹھ گیا۔ چندلمحوں تک بیٹھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''کون ہے۔ کیا مسلہ ہے'' ..... کرنل سمتھ نے قدر سے بگڑے ہوئے لیج میں کہا۔ اس کی نظریں دیوار پر گئے ہوئے کلاک پر جمی ہوئی تھیں جس پر رات کے پچھلے پہر کا وقت صاف دکھائی دے رہا تھا۔

'' ڈاکٹر ہارڈ کی کال ہے جناب' ..... دوسری طرف ہے مؤدبانہ کیج میں کہا گیا۔

اثرات کی وجہ سے اس شوگرائی سفارت کار عورت کی مائینڈ ریڈنگ ہو سکتی ہے تو ہید واقعی اچھی اور مفید خبر تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر كرنل سمتھ بيذكوارثر ميں بے ہوئے سيتال كى مارت تك يہني كيا-تھوڑی در بعد وہ ڈاکٹر ہارڈ کے آفس میں داخل ہوا تو ڈاکٹر ہارڈ نے اٹھے کر اس کا استقبال کیا۔

'' یہ کیے ممکن ہو گیا ڈاکٹر۔ آپ تو کہہ رے تھے کہ شاید ایک ماہ مزید لگ جائے گا' .... كرنل متھ نے ڈاكٹر بارڈ سے مصافحہ

" إلى خوش قسمتى ہے ايك دواجو اجھى حال ہى ميں ايكر يميا میں ایجاد ہوئی ہے اس کے استعال سے معاملات فوری طور پر مارے حق میں ہو گئے اس لئے میں نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ ان معاملات کے ماہر ہیں۔ آپ اس عورت سے تمام باتس معلوم کر مکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس عورت کے بیچنے یا ہلاک ہونے كے فغٹی فغٹی حائس ميں' ... ذاكم بارة نے كہا تو كرنل سمتھ ب اختبار چونک پزا۔

''ده کیوں۔ کیا وہ پوری طرح صحت یاب شہیں ہوتی''۔۔۔۔۔ کرنل سمتھ نے حیرت بھرے کہج میں کہا۔

"اس دوا کے اثرات کا آخری متیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کا ابھی تک تجربہ نہیں ہو سکا۔ ویسے اس دوا کے اٹرات بھی کم وقت کے لئے ہوتے ہیں' ، واکثر بارڈ نے کہا اور پھر اس سے پہلے ک

مزید کوئی بات ہوتی میز یہ بڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اہمی تو ڈاکٹر بارڈ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''لیں'' … ڈاکٹر ہارڈ نے کہا۔

"فاكثر آرتقر بول رما بول سر- مادام بوجانك مائيند ريدنك کے لئے تیار میں' ۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

'' کھیک ہے۔ ہم آ رہے ہیں''۔۔۔ ذاکٹر بارڈ نے کہا اور رسیور

''آئے کرنل۔ معاملات تیار ہیں''۔ ڈاکٹر بارڈ نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرنل ممتھ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی در بعد وہ دونوں ایک دوہرے کے چیچے طلتے ہوئے ایک بڑے کمرے ش بیٹی گئے جہاں آیک آ رام کری ہر ایک ادھیز عمر عورت مینھی ہوئی تھی۔ اس کا سر کری کی پشت پر نکا ہوا تھا اور اس کے سر بر گرون تک شخشے کا بنا ہوا نیلے رنگ کا ہیلمٹ چڑھا ہوا تھا۔ سائیڈ پر ایک مثین تھی جس میں سے تارنکل کر اس ہیلمٹ میں جا رہی تھی۔ سامنے وو کرسیاں موجودتھیں جن کے ساتھ حیار افراد سفید اودر آل پینے کھڑے تھے۔ " بینصیں کرنل ' .... ذاکٹر مارڈ نے کرنل سمتھ سے کہا اور خود بھی وہ کری پر بیٹھ گیا۔

''مادام ہوجانگ کا ذہن جواب دینے کے لئے تیار کرد اور ما تیک کرنل صاحب کو دے دو'' ، فراکٹر ہارڈ نے کہا۔ ''تیار ہے سر۔ کرنل صاحب سوال کر سکتے ہیں لیکن گزارش ہے

''اس کار کی کیا تفصیل ہے۔ رہٹریشن نمبر، ماڈل اور سینی کون می ہے'' کرئل متھ نے پوچھا تو سکرین پر اس کے جواب میں تفصیات آ شکیں۔

''یہ کار کس کی ہے''۔ کرنل سمتھ نے پوچھا لیکن اس بار سکرین صاف رہی۔ اس برکوئی لفظ نہ اجرا۔

''اوہ۔ اوہ۔ بیرختم ہو گئی''۔۔۔ ڈاکٹر ہارڈ اور اس کے دوسرے ساتھی لیکفت چیختے ہوئے مادام ہوجا نگ کی طرف دوڑے اور چھر چند کھول بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ مادام ہوجا نگ واقعی ہلاک ہو چکل ہے۔

'' یہ لیکنت ایبا کیسے ہو گیا''۔۔۔ کرن سمتھ کو مادام ہو جا لگ کے اس انداز میں بلاک ہونے پر جرت ہوری تھی۔

''یہ اس دوا کا اثر ہے۔ اس سے اچا نک دل کی دھڑ کن بند ہو جاتی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر میں نے آپ کو کال کیا تھا''۔۔۔۔ ڈاکٹر مارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''آپ نے واتی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر یہ بغیر کچھ بتائے ہلاک ہو جاتی تو یہ خالف فریق کی کامیابی اور ہماری ناکامی ہوتی۔ اب بجھے کوئی شکایت نہیں کہ آپ نے کچھے رات کے آخری پہر گہری نیند سے جگایا ہے'' ۔۔۔۔۔۔ کرئل سمتھ نے کہا۔

"شکریہ جناب۔ ہمیں احماس تھا کہ معاملات کی بھی وقت پلٹ مجتے میں اس لئے ہم نے اس دوا کے محدود رکی ایکشن سے کہ کرنل صاحب لہج ہوت نہ رکھیں بلکہ انتہائی نرم رکھیں تاکہ لاشعور میں کوئی رڈمل پیدا نہ ہو سکن ایک آ دمی نے کہا اور اس کے ساتھ ان اس نے مشین کے ساتھ انتج الیک مائیک اٹار کر کرنل سمتھ کو وے دیا جس کے ساتھ کچھے دار تار مسلک تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کا ایک بنن پرلیں کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مشین پر سبز رنگ کا ایک بلب جل اٹھا۔

یں پہ بر رک ہا ہے۔ ب کو استھ نے بڑے زم کیج میں ا "تمہارا نام کیا ہے! ۔۔۔ کرتل سمتھ نے بڑے زم کیج میں ا چھا۔

ر الفاظ الجرآئے۔ ''ہوچا نگ' ''''مشین برموجود سکرین پر الفاظ الجرآئے۔ ''ضرب مسلم کا مائیکرو نمیے تہہیں ملا تھا'' '''کرٹل سمتھ نے چھا۔

''ہاں''.....عکرین پر جواب انجرا۔ ''اسرتم نے کہاں رکھا ہے''.... کرفا

"اے تم نے کہاں رکھا ہے ' .... کرٹل سمتھ نے بے حد زم بچ میں پوچھا۔ بید میں بی چھا۔

''میں نے اے اپنی ٹن کار کی عقبی سیٹ کا کور اٹھا کر نیجے رکھ دیا تھا'' ۔۔۔۔۔ سکرین پر چند کھوں بعد جواب ابھرا۔ ''کیوں۔ تم نے کیوں ایسا کیا تھا'' ۔۔۔۔۔ کرٹل سمتھ نے کہا۔

سیوں۔م نے یوں اینا کیا تھا ..... رن کا سی ہے۔ '' کیونکہ جمعے خدشہ ہو گیا تھا کہ جمھ پر جملہ کیا جا سکتا ہے اور جمھ سے یہ اہم مائیکرو میپ چھین لیا جائے گا''..... سکرین پر جواب رہیں ہے'' ... وَاکْمَ ہِارَوْ نَے جُوبِ وَ ہِے ہُوے کہا۔
''او کے۔ گذشو۔ میں چیف کو رپورٹ ویتے ہوئے آپ کی
شاندار کارکردگی کی تعریف کروں گا'' کرنل سمتھ نے کہا تو وَاکْمُر ہارؤ کے چیرے پر مسرت کے تاثرات انجر آئے۔ ''فیمیک یو'' .... وَاکْمُ ہارؤ نے جواب دیا تو کرنل سمتھ اس سے
مصافی کر کے مزا اور پھر تیز تیز قدم اضاتا ہوا ہیرونی دروازے کی
طرف بڑھتا طا گیا۔ وہ اب طد از طلا مادام ہو دیاگی کر نے

مصافی کر کے مزا اور تھر تیز تدم افعاتا ہوا ہیرونی دروازے کی طرف برستا چلا گیا۔ وہ آب جلد از جلد مادام ہوچا نگ کے نئے انکشاف کو چیف کرمل شیفرؤ تک پہنچانا چاہتا تھا تا کہ وہ مائیکرو نمیپ جلد از جلد برآ مدکی جا سکے۔ کو اسے معلوم تھا کہ انجمی صبح پوری طرح طلوع نہیں ہوئی اور کرمل شیفرؤ گہری نیندسو رہا ہوگا لیکن سے انکشاف ایسا تھا کہ وہ اسے جلد از جلد ان تک پہنجانا جاہتا تھا اس

لئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فوری طور پر میہ بات ان تک پینچائے

فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ہمیں خوش ہے کہ ہم کامیاب رہے اور اس مورت سے بنیادی معلومات آپ کو مل گئ میں'' …. ڈاکٹر بارڈ نے کہاتو کرٹل سمتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی ڈاکٹر

ہارڈ بھی کھڑا ہو گیا۔ ''اب مجھے اجازت'' کرنل سمتھ نے کہا۔

"اس عورت کی لاش کا کیا کرنا ہے" ... ذاکٹر بارڈ نے پوچھا۔
"اس کی تصویریں بنا او تاکہ پوری دنیا کو بتایا جا سکے کہ سے
بلاک ہوگئی ہے لیکن اس کی موت کو کس بڑے ہپتال کے انتہائی
گہداشت یونٹ میں دکھایا جائے۔ اس کے بارے میں جو سرشفایٹ

بٹایا جائے لیکن یہ خیال رہے کہ ہماری تنظیم کا نام کسی صورت سامنے نہ آئے۔ اس کے بعد آپ اے کسی بھی عام قبر ستان میں وفی کرا وس' … کرنل سمتھ نے کہا۔

تیار کیا جائے اس میں اس کی موت کو اس کی خاص بھاری کا نتیجہ

''آ پ کا مطلب ہے کہ اسے جزیرہ کو نیا میں نہ دکھایا بائے اور نہ تن اسے یہاں ڈن کیا جائے''…… ڈاکٹر ہارڈ نے کہا۔

یہ ہی اسے یہاں دق میا جائے ہیں۔ رہورے ہا۔ ''ہاں۔ اسے ناراک میں وفن کرایا جائے اور وہیں کے کی بڑے ہیتال میں داخل ظاہر کیا جائے۔ آپ یہ سب کر لیس کے یا

نہیں''…۔'رق سمتھ نے کہا۔ ''لیں سر۔ ہم آ سانی ہے کر لیں گے۔ ناراک کے ایک بڑے ہیتال کا تعلق بھی ہم ہے ہے جبکہ بطاہر وہ سرکاری سبیتال

مدد سے دونوں کو آپریٹ کر ئے ہے ہوش کرئل شیفرڈ کو درمیان کی الك كرى ير بھا كر راؤز ہے جكر ديا۔اس كے بعد عمران بيركوارثر میں نے ہوئے آفس سے فون بھی اٹھا لایا اور اس نے یہاں چیکنگ روم میں موجود کنکشن سے اسے جوڑ کر ڈائر یکٹ کر لیا تھا کیونکہ اس نے برسل سیرٹری کی آواز ندسی تھی اس کئے اس نے اس لنك كو درميان سے غائب كر ديا تھا۔ اب اس فون ير آنے والی کال کو وہ براہ راست سن سکنا تھا۔ کرنل شیفرڈ کے سامنے دو کرسیاں موجود تھیں جن برعمران اور جولیا دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ "ابھی تک تمام آلات کام کر رہے ہیں اور ہم بھی اس لئے محفوظ نظر آ رہے جس کہ گارؤز کی جیبوں سے نگلے ہوئے آلات ہمارے یاس موجود میں ورنہ شاید اب تک ہم سو بار ہلاک یا ہے ہوش کی ہوتے اور اس آلے کے بغیر نیچ والی منزل میں کوئی ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا تھا اور یہ سب تمہاری ذبانت کی وجہ سے ہوا ہے' ..... عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ عمران کے اس انداز میں تعریف کرنے پر اس کا چرہ کھل اٹھا تھا۔ "اب اے ہوش میں لے آئیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے' .....عمران نے کری سے انھتے ہوئے کہا۔

"اييا نه بوكه يه بهي كارسوما كا عامل اور بليو مانيند بو" .... جولها

'' ہو گا بھی سہی تو اس کی عمر اب اتن ہے کہ یہ اس پر آ سانی

جیوش یاور کے تنظیمی ہیڈکوارٹر کا ٹارچنگ روم خاصا وسیع تھا اور وہاں قدیم دور سے لے کر جدید دور تک کا برقتم کا ٹارچنگ کا سامان موجود تھا۔ سامنے دیوار کے ساتھ راڈز والی دس کرسال موجودتھیں اور عمران نے تھوڑی می چیکنگ کے بعد سمعلوم کر لیا تھا کہ ان کرسیوں کے راؤز ڈبل ہیں۔ آ دھے راؤز ریموٹ کنٹرولڈ تھے جبکہ بقید آ رہے دیوار پر موجود سوئ بورڈ پر لگے ہوئے دی بنوں ہے آ بریٹ کے جاتے تھے۔ یہ ؤبل سٹم واقعی بہترین تھا کہ اگر کسی طرح ریموٹ کنٹرول حاصل کر لیا جائے تب بھی آ دمی راؤز ے ممل طور برنجات حاصل نہ کر سکے اور اگر ان سرخ رنگ کے بٹنوں کو آپریٹ کر دیا جائے تب بھی ریبوٹ کنٹرول کے آبریٹ کئے بغیر ان راڈز سے کمل ربائی نہ ہو سکتی تھی۔ ربیوٹ کنرول عمران کو ایک الماری ہے ل گیا تھا۔ پھرعمران نے جولیا ک

ے عمل بیرانہیں ہو سکتا'' ، عمران نے جواب دیا اور آ گے بڑھ کر اس نے دونوں ماتھوں سے کرنل شیفرڈ کا مند اور ناک بند کر دیا۔ چند لحوں بعد كرال شيفرة كے جسم ميں حركت كے آ الر نمودار بونے لگ گئے تو عمران نے باتھ ہٹائے اور چھیے بٹ کر دوبارہ کری بر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کرنل شیفرڈ نے کراہتے ہوئے آتکھیں کھولیں۔ پہلے تو کچھ دریا تک اس کی آئکھوں میں دھندی جھائی ر بی پھر ان میں شعور کی جبک پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ بی اس نے بے افتیار المضنے کی کوشش کی لیکن گردن سے لے کر چیروں تک موجود ڈبل راؤز کی وجہ سے وہ بوری طرح کسمسا بھی نہ سکا تھا۔ نکال کراین جیوں میں ڈالنے ہے لے کریباں تک آنے کے اس کے چیرے یر ایکافت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے اور ھالات بتا دیئے۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اے مجھ نہ آ رہی ہو کہ دہ کہاں موجود ہے۔ پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران ادر جولیا پر جیسے جم می کئیں اور اس کے چبرے بر مزید حمرت امجر آئی۔ " تم كون مو اور يه مين يبال اس حالت مين كيسي بنج كيا- يه

> " تمہارا نام كرئل شيفرؤ ہے اور تم جيوش ياور كے اس نظيى میڈکوارٹر کے چیف ہو اور ہوسکتا ہے کہ بوری تظیم کے بھی تم بی چف ہو۔ کیا میں درست کہد رہا ہوں' .....عمران نے بزے سادہ ے کیج میں کہا۔

ب کیے ممکن نے ' ۔ کرئل شیفرہ نے انتہائی حیرت بھرے کیج

" تتم كون هو اور يهال كيس زنده سلامت موجود هو" ، كرعل شیفرڈ نے اس بار قدرے سنجلے ہوئے کہے میں کہا۔

''میرا نام علی عمران ایم انیس سی۔ ڈی الیس سی (آ کسن) ہے اور یہ میری ساتھی ہے مارگریٹ۔ میں تنہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں

کہ ہم اور تم یہال اس حالت میں کیسے موجود ہیں تا کہ تم یر چھائی ہوئی جیرت فتم ہو سکے اور ہم آ کے کی بات کر عیس " عمران نے کہا اور پھراس نے مختصر طور پر گٹرہ کے ذریعے ممارت میں داخل ہو كر حييت كے ذريعے نيچے آئے، كيم گارڈز كى جيبوں ہے آلات

''اوہ۔ اوہ۔ یہ سب کیے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ آخر کیے ممکن ہو

سکتا ہے'' ۔۔۔ کریل شیفرؤ کی حیرت ختم یا تم ہو جانے کی بجائے ا عمران کی با تمیں من کر مزید بڑھ گئی۔

" الرقل شيفرز - تم بے حد تجربه كار ايجنك رہے ہو كے اور الحكثي کے دوران یہ سب کیچھ ہوتا ہے۔ بھی کی رات بوی اور بھی کا دن براا ' معران نے مسراتے ہوئے کہا تو کرئل شیفرہ نے سے افتسار لمے کمیے سالس لینے شروع کر وئے۔

" اب اب تم نارل ہو گئے ہو۔ اب بولو کہ شو گرانی سفارت کار مادام ہوجا نگ کو کہال رکھا گیا ہے یا دوسرے لفظول میں تمہارا اصل یا عملی ہیڈ کوارٹر کہاں ہے' ....عمران نے شجیدہ کہجے میں کہا۔ ر کھتے ہوئے کہا تو جوایا تیزی ہے اٹھ کر آگے بڑھی اور پھر کرٹل شیفرؤ کی کری کے عقب میں گھڑی ہو کر ہی نے دونوں باقعوں ہے اس کا مند بند کر دیا ہور اس کی ناک کھی چیوڑ دن تا کہ وہ دم گھٹے ہے مر ہی نہ جائے۔ اس دوران سلسل گھٹڑ بھی رتی تھی۔ عمران نے واپس مؤکر کری پر رکھے ہوئے فون کا رسیور افعا ہیا۔ ''لیں''۔۔۔ عمران نے کرٹل شیفرؤ کی آ واز اور لہجے میں کہا لیکن اس نے دائشہ کھی بات نہ کی تھی۔۔

" کرل سمتھ بول رہا ہوں چیف۔ کونیا آئی لینڈ ہیڈکوارٹر ہے۔ انتبائی اہم معلومات دی تھیں اس لئے اس بے وقت مجھے آپ کو کال کرنا پڑی ہے' .... ووسری طرف سے ایک مرواند آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔

'' کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے'' ۔۔۔ عمران نے کرتل شیفرڈ کی آواز اور کیچے میں بات کرتے ہونے کہا۔

''لیں چیف۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ شوگرانی سفارت کار مادام بوچا نگ کو نیا آئی لینڈ کے بیڈکوارٹر میں تھی۔ اس کا علاق ہو رہا تھا تاکہ اس کا ذہن پڑھا جا سکے۔ مجھے اچا نک رات کے بچھلے پہر ذاکٹر بارڈ کا جو یہاں کے خصوصی ہیتال کا انچارج ہے، کا فون آیا۔ اس نے مجھے گہری نیند نے جگا کر کہا کہ ایک نی ایکر میمین میڈیسن کے استعال ہے اچا تک مادام ہوچا نگ کا ذہن کچھ وقت کے لئے اس قائل ہوگیا ہے کہ مشین کے ذریعے اس کا مائینڈ پڑھا "کون مادام ہوچانگ اور کیما میڈکوارز۔ بیٹم سب کیا کہد رہے ہو۔ میں جیوش پاور کا چیف ہول اور بی میڈکوارٹر ہے لیکن جھے تو سمی شوگرانی مادام ہوچانگ کا علم نہیں ہے"..... کرنل شیفرؤ نے عران سے بھی زیادہ خبیدہ لیجے میں کہا تو عمران بے افقتیار مسکرا دیا۔

"تمہارے سر ایجٹ وکٹر اور کیتھی دونوں کارسوما کے عالی تھے
اور بلیو مائینڈ بھی تھے لیکن اس کے باوجود میں نے ان سے تمام
معلومات حاصل کر لی تھیں۔ :و سکتا ہے کہ تم بھی کارسوما کے عال
ہو یا بلیو مائینڈ ہو لیکن تمہاری عمر اب اتن ہے کہ یہ دونوں صور تش حمہیں کوئی فائدہ نبیں بہنچا سکیں اور میں کی تنظیم کے چیف پر تشدر نہیں کرتا جا بتا اس لئے بہتر ہے کہ جو بوچے رہا ہوں وہ بتا دؤ۔۔
عمران نے اس بار خاصے سرد کہتے میں کہا۔

''تم جو حاہے کر لو۔ میں شہیں کچھے نہیں بتاؤں گا''۔۔ کرال شیفرڈ نے انتہائی تنت کیج میں کہا۔

'' کھیک ہے۔ میں نے جت پوری کر دی ہے۔ اب جو ہوگا '' تہباری ضد کی دجہ ہے ہوگا''۔۔۔۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا : : گیا۔ اس نے جیب ہے تیز دھار خبر نکالا اور آگ بڑھنے ہی لگا تھ کہ میکفت پاس ہی خالی کری پر رکھے ہوئے فون کی تھنٹی نگا آئی : عمران اور جوالیا دونوں بے اضیار چونک پڑے۔ عمران اور جوالیا دونوں بے اضیار چونک پڑے۔

"اس کا منه بند کر دو جولیا" عمران نے مختج دالی جیب میں

جا سکے۔ چنانچ میں فورا وہال گیا اور میں نے مادام ہوجا نگ سے
سوالات کئے۔ کربل سمتھ نے مسلسل ہولتے ہوئے کہا اور پھر
اس نے مادام ہوجا نگ سے ہوئے والے سوالات اور اس کی طرف
سے مشین کی سکرین پر انجرنے وائے جو جواب دینے گئے تھے اس
کی تفصیل دوہرا دی۔

"چیف مادام ہوچا نگ جواب دیتے ہوئے اوپا تک ہلاک ہو گئی اور میں نے ذائر ہارڈ کو ہدایت کر دی ہے کہ مادام ہوچا نگ کی اور میں نے ذائر ہارڈ کو ہدایت کر دی ہے کہ مادام ہوچا نگ کی لاٹ کو ناراک پہنچا کر وہاں کے کسی برے سیتال میں ہوئی ہے تا کہ کونیا آئی لینڈ کا نام ہی ساخے نہ آئے" سے کرل سمتھ نے کہا۔

''نو اب بونان میں اس کار کو تلاش کرنا ہو گا۔ ٹھیک ہے۔ میں ابھی ہدایات دے دیتا ہوں'' ۔۔۔ عمران نے کہا۔

"ئیں سر یکن سر۔ اوہ۔ کیا۔ کیا مطلب۔ یہ۔ یہ" ۔ ورسری طرف سے بات کرتے کرت ایا تک چونک کر کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لیکفت رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھا اور پھر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

"آؤ۔ ہمیں یہاں سے فورا نکٹا ہے۔ آؤ"… عمران نے تین لیج میں کہا تو جوایا نے کرٹل شیفرڈ کے منہ سے ہاتھ ہٹائے اور کچ اس سے پہلے کہ کرئل شیفرڈ اپنا سانس برابر کر کے پکھ بولٹا عمران نے جیب سے مشین پھل نکلا اور دوسرے لیح ترتزاہت کی تین

آ وازوں کے ساتھ ہی گولیاں راؤز میں جگزے ہوئے کرتل شیفرڈ کے سینے پر پڑیں اور اس کا بولئے کے لئے کھانا ہوا مند کھلے کا کھلا رہ گیا۔

''آؤ''۔۔۔۔ عمران نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا اور چھر وہ دونوں بھاگئے ہوئے اس ٹارچنگ روم سے باہر آ گئے۔

" ہوا کیا ہے" ، جولیائے دوڑتے ہوئے پوچھا۔

"جلدی نیچ اترو۔ شاید بلڈنگ نان تباہ ہونے والی ہے۔ جلدی کرو" عمران نے تیز کیچ میں کہا تو جولیا تیزی سے سیرهیال اتر تی ہوئی غران نے کی اور اس کے اتر تی ہوئی غران نے کی اور اس کے ساتھ می اس نے وهکن تھییٹ کر دبانے پر ایڈجسٹ کر دیا۔

''اوہ۔ اندر کوئی زہر ملی کیس فائر کی جا رہن ہے'' عمران نے کہا اور چھر دہ دونوں دوڑتے ہوئے عمارت کی عقبی طرف موجود اس دہانے کی طرف دوڑتے جلے گئے جہاں ہے وہ گھڑو میں داخل ہوئے تھے اور چھر عمران اور جولیا نے واقعی چھرتی دکھائی اور چند ہی کھوں بعد وہ عقبی گھڑو کا دہانہ ہنا کر ہاہر سجح سلامت پہنچ چچکے تھے۔

''اب ہمیں بونان جاتا ہوگا''۔۔۔۔ جولیائے اس سڑک کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جہال ان کی کار پارک تھی۔

"باں اور فوری طور پر کیونک اس کرنل سمجھ کو کسی طرح پی چل گیا ہے کہ میں کرنل شیفر و نہیں بول رہا۔ اس لئے اب وہ فوری طور پر چیوٹی یاور کو اس مائیکرو ٹیپ کی علاش پر مامور کر دے گا"۔ عمران نے جواب دہا۔

'' وہاں بونان میں حارا کوئی فارن ایجٹ موجود نہیں ہے۔ اگ کوفون کر دو''…. جولیانے کہا۔

'' منہیں۔ وہاں آج تک ضرورت ہی نہیں تھجی گئے۔ بہر حال ضرب مسلم کے ابو عبداللہ کو نون کر دوں گا۔ دہ وہاں موجود ہیں۔ دہ فوری طور پر معاملات سنجال لیں گے'' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

كرنل سمته دورتا موا مشين روم كي طرف برها جلا جار ما تها-اس کا چیرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے نارک میں کرنل شیفرڈ سے رابطہ کیا۔ گو اے امید نہ تھی کہ اس قدر صبح کے وقت کرال شیفر و کال اننڈ کرے گا۔ البتہ اس کا خیال تھا کہ وہ چیف کی برسل سکرٹری کو اطلاع دے دے گا کہ کرتل شیفرؤ جیے ہی نیند سے بیدار ہو وہ اس کی بات کرا دے لیکن اس کی امید کے خلاف چند بار گھنٹی بجنے کے بعد كرئل شيفرڈ نے براہ راست فون اٹنڈ كر ليا اور كرئل سمتھ نے اے مادام ہوجا تک کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دیں لیکن ابھی بات ختم نه ہوئی تھی کہ میز یر بڑے ہوئے انٹرکام کی سرخ لائٹ جل الفي جس كا مطلب تفا كه مشين روم كا انجارج نوني ايرجنسي اطلاع دینا جاہتا ہے۔ کرنل سمتھ نے اس ایر جنسی کی وجہ سے ہی ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا بٹن بریس کر دیا تو انٹرکام کے لاؤڈر سے

متین روم انچارج ایدورڈ نے اطلاع دی کہ فون پر کرل شیفر ذنبیں بول رہا تو کرعل متھ حمران رہ گیا۔ اس نے جلد سے فون کا رسیور رکھا اور اٹھ کر تیزی سے مشین روم کی طرف دوڑ بڑا۔ مشین روم ے دی جانے وال اطلاع اس کے ذہبن میں مسلسل وها کے کررہی تھی کیونکہ وہ نسی صورت ہیں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کرنل شیفرو کی جًا الله اور بھی اس کی آواز اور کہتے میں بول سکتا ہے اور وہ بھی ہیڈکوارنر کے اندر سے جہاں کرئل شیفرؤ کی اجازت کے بغیر کوئی ملهی بھی واخل نبیں ہو علتی اس لئے وہ فون کا رسیور رکھ کر دوڑتا ہوا خود ہی مشین روم کی طرف بڑھا جلا جا رہا تھا کیونکہ دونوں ہیڈ کوارٹرز میں سیفل کٹ کے ذریعے خصوصی لنگ رکھا گیا تھا اور وہ مثین روم میں بینے کر ناراک کے بورے ہیڈکوارٹر کو مشینری کے ذريعي چيك كرسكتا تها\_مشين روم بال جتنا بزا تها\_ وبال ديوارول کے ساتھ قدم آ دم مشیزی نصب تھی جس کے سامنے آپریٹرز موجود تھے۔ ایک طرف شیشے کا بنا ہوا کیبن تھا جس میں کنفرولنگ مشین تھی۔ اس کیبن میں مشین روم کا انجارج ایڈورڈ بیٹھا تھا۔ کرٹل سمتھ شیشے کا دروازہ کھول کر تیزی ہے اندر داخل ہوا تو مستطیل شکل ک بوی سی مشین کے سامنے کری پر جیفا ہوا ادھیزعمر ایڈورڈ اٹھ کر کھڑ

'' بیتم نے کیا اطلاع دی ہے۔ یہ کیے ممکن ہے''۔۔۔۔۔کرٹل مستھ '' بیتر اور چیختہ ہوئے کیچھ میں کہا۔

" باس میں اپنے روز مرہ کام میں مصروف تھا۔ آپ کی بات کرنل شیفرڈ سے جاری تھی کہ اچانک میری نظر وانس کمپیوٹر پر یزیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ کال جعلی ہے اس لئے میں نے فوری طور پر آ ب کو انٹرکام پر اطلاع دی اور کھر میں نے فوری طور پر ناراک میڈکوارٹر کو چیک کرنے کے لئے ناراک میڈکوارٹر کو لنک کیا۔ وہاں ایک اجبی مرد اور ایک عورت موجود تھے جو اس وقت سائیڈ گل ہے ہو کر عقبی طرف کو جا رہے تھے۔ میں نے ان پر کیس المیک كرنے كے لئے ناراك بيڈكوارٹر ميں كيس يوائث كو اوين كر ديا اور چند منٹ کے بعد پورے ناراک ہیڈکوارٹر میں نے ہوش کرنے والی انتہائی طاقتور اور زود اثر گیس کھیل گئی۔ اب میں سوج رہا تھا کہ دوبارہ چیکنگ شروع کروں کہ آپ آ گئے'۔۔۔۔ ایڈورڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''اجنبی مرد اور اجنبی عورت بیزگوارٹر میں۔ لیکن یہ کیے ممکن ہے۔ کیا وہاں مشینری الرئے نہیں تھی' ۔۔۔ کرنل سمتھ نے انبتائی تتویش تھرے لیج میں کہا۔

''مشینری تو الرث ہے ہائ۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ موجود تھے۔ بہرطال اب وہ دہاں ہے ہوٹن پڑے ہوں گے۔ اب چیک کرایا جا سکتا ہے کہ یہ کیے اندر پینچ اور کیے ہلاک یا ہے ہوٹن مجیس ہوئے''۔۔۔ ایڈورڈ نے جواب دیا۔

"كرو چيك كروكه وه

کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں' ..... کرفل سمتھ نے کہا تو الم ورؤ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے موجود مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور مشین کی وسیع و عریض سکرین پر جھمائے ہوئے شروع ہو گئے۔ چند کموں ابعد ایک منظر ابجر آیا اور اس کے ساتھ تک کرفل سمتھ اور ایم ورؤ دونوں بے انقیار انچل پڑے کیونکہ منظر ایک برے ہال کا تھا جس میں دیوار نے ساتھ موجود راؤز والی کرسیوں کی قطارتھی اور درمیان میں ایک کری پر کرفل شیفرؤ موجود تھا لیکن اس کی گردن لکی ہوئی تھی اور اس کا سینہ کو لیوں سے چھانی نظر آ رہا تھا۔ سامنے دو کر سیاں پڑی ہوئی تھیں لیکن ہال میں کوئی آ دمی موجود نے اسے۔

''دریری بیڈر کرنل شیفرڈ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ویری بیڈ۔ لیکن بیر سب کس نے کیا ہے۔ ہیڈکوارٹر کے گارڈز اور دوسرا عملہ کہاں ہے'' .....کرنل سمتھ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لیجے میں کہا۔

''میں ان اجنبی افراد کو چیک کرتا ہوں''…… ایڈورڈ نے کہا اور اس نے ایک بار پھر مثین کو آپ میں کرتا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے سکرین پر منظر انجرتے گئے ویسے ویسے کرٹل سمتھ کی آ تکھیں جمرت کے جیلتی چلی گئیں کیونکہ وہاں ہر طرف لاشیں بھھری ہوئی نظر آ رہتی تھیں لیکن پورے بیڈکوارٹر میں کہیں بھی کوئی اجنبی مرد یا عورت نظر نہ آئے۔

'' یہ کیے ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ کہاں ہے آئے اور کہاں سے غائب ہو گئے۔ تم الیا کرو کہ چند گھٹے پہلے بننے والی قلم مع آواز آن کر وڈ' '''' بارکزل سمتھ نے سنیط ہوئے لیچ میں کہا۔ ''لیں ہاں''''' ایڈورڈ نے جواب دیا اور ایک بار پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ پچھ دیر بعد سکرین پر جھماکے ہے ایک منظر ابجر آبا۔

'' یہیں ہے۔ یہیں ہے آ گے چلو'' ۔۔۔۔ کرنل سمتھ نے جونک کر کہا کیونکہ بڑے ہال میں راڈز والی کری پر کرنل شیفرڈ بیضا نظر آ ر ہا تھا جبکہ سامنے کرسیوں پر ایک مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کرنل شیفرڈ کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بوش میں آ رہا ہے اور پھر جب سامنے ہیٹھے ہوئے اس اجببی آ دمی نے بطور علی عمران اینا تعارف کرایا تو کرنل سمتھ ایک بار پھر اٹھل بڑا۔ اس کے چبرے بر حرت جیسے ثبت ہو کر رہ گئ تھی۔ آ تکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور ذہن میں دھاکے ہورے تھے۔ پھریہ جیرت آخری صدول تک اس وقت بینی میں جب اس نے فون یر اس عمران کو کرنل شیفرڈ کے کہے اور آواز میں بات کرتے و یکھا جبکہ اس کی ساتھی عورت نے راڈز میں جکڑے ہوئے کرنل شیفرڈ کا منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر رکھا تھا۔ ''تم چیک کرو انہیں کہ بہلوگ کہاں غائب ہوئے ہیں اور کسے ہوئے ہیں۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ میں نے ایک ضروری کال کرنی ہے۔تم مجھے فون پر بتا دینا'' ۔۔۔۔ کرنل سمتھ نے ایک خیال

تھا۔ ایکر میمین کانگر لیں کا وہ ممبر تھا اور پوری یہودی دنیا میں اس کے نام کا سکہ چلتا تھا کیونکہ اس نے یہود یوں کی ہمہ متم ویلفیئرز کے لئے تنظیس بنائی ہوئی تھیں جو پوری دنیا میں یہود یوں کی فلاح و بہود اور حفاظت کے لئے کام کرتی تھیں۔ خود لارڈ گراز کی پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ہونلوں کی چین موجودتھی جنہیں گراز ہوئل کیا جاتا تھا۔

'' کیول کال کی ہے'' لارڈ نے ای طرح تکبرانہ کیج میں کہا تو کرتل ممتھ نے اسے شروع سے آخر تک کی تمام تفصیل بتا

''دری بینہ نیوز۔ کرئل شیفرڈ بلاک ہو گیا۔ دری بید۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکشیا بیکرٹ سروں اب جیوش پاور کے اصل بیڈوارٹر کے طاف بھی کام کرے گی۔ تم نے اے سب کچھ تا دیا''۔ لارڈ نے خصیلے لیچھ میں کہا۔

''دو جس مقصد کے لئے یہاں آنا چاہے سے وہ مقصد تو ختم ہوگیا اور اب دہ یہاں کیوں آئی گے۔ میں نے اس لئے آپ کو کال کی ہے کہ آپ فوری طور پر کرئل شیفرؤ کی جگہ کسی اور کو دے دیں اور سب ہے اہم بات یہ کہ یونان میں اپنے ایجنوں کو حرکت میں لانے کی ججے اجازت دے دیں کیونکہ میں طالات سے زیادہ واقف ہوں۔ کرئل شیفرؤ کی جگہ جو لے گا وہ اس معالمے کو اس انداز میں ڈیل نہ کر سکے گا''……کرئل سمتھ نے کہا۔

ک آتے ہی جھکے سے اٹھ کر دروازے کی طرف برھتے ہوئے
کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اپنے آفس میں پہنچ گیا۔ اس نے
کری پر میٹھ کر تیزی سے ہاتھ برھا کر رسیور اٹھایا اور فون سیٹ
کے بیچے موجود ایک بنن پرلیں کر کے اس نے فون کو ڈائر کیک کیا
اور پھر تیزی سے نمبر پرلیں کر نے شروع کر دیئے۔
"لیں۔ لارڈ ہاؤیں" ۔۔۔ رابط ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی

دی۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ ''کونیا میڈیکوارٹر سے کرٹل سمتھ بول رہا ہوں۔ لارڈ صاحب

ہے بات کراؤ۔ اٹ از ایر جنی' ..... کرنل سمتھ نے تیز کیج میں کہا۔

ہا۔ ''کوڈیٹا کیں'' ..... دوسری طرف سے اس طرح سپاٹ کیجے میں اہا گیا۔

''ڈبل بلیک ڈبل وائٹ''۔۔۔۔ کرنل سمتھ نے کہا۔

" بولڈ کریں" .... دوسری طرف ہے کہا گیا اور پھر کافی دیر ک انظار کے بعد ایک بھاری می آواز سائی دی۔

''لارڈ گراز پول رہا ہوں'' … بولنے والے کے لیجے میں تکبر کا عضر نمایاں طور پر موجود تھا۔

" کرال ممتر آبول رہا ہوں لارڈ صاحب کونیا بیڈکوارٹر سے "۔ کرال سمتھ نے مؤوہانہ کیج میں کہا کیونکہ لارڈ گراز بی اصل میں جیوش یاور کا سرچیف تھا کین وہ اس حثیت سے بھی سامنے نہ آیا

'' کھینک بو سر۔ میں پوری دنیا کے یہود یوں کی تو قعات پر ہر صورت میں پورا انزوں گا س''…… کرمل سمتھ نے سرت بحرے لیج میں کہا۔

''او کے۔ مجھے تم نے آئدہ گذیوز سنانی ہیں۔ بیڈی نوز نہیں کیوکد میں بیڈینوز سننے کا عادی نہیں ہوں'' ۔۔۔۔۔ لارڈ نے ای طرح متکبرانہ لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرئل سمتھ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ ای لیح انٹرکام کی لائٹ جل اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن پریس کر دیا۔ انٹرکام کی لائٹ جل اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن پریس کر دیا۔ ''ایڈورڈ بول رہا ہوں باس۔ میں نے چیک کرلیا ہے۔ یہ اجنبی مرد اور عورت دونوں گلڑ کے راستہ اندر داخل ہوئے تھے اور انہوں

نے حیت سے نیچے اتر کر دو گارڈز کو ہلاک کر کے سیر حیوں میں ہی ان کی جیبوں میں ڈال لئے ان کی جیبوں میں ڈال لئے تھے اس لئے سائنسی حفاظتی انتظامات ان دونوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور چھ رید دونوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور چھ رید دونوں فرار بھی کمو کے راتے ہوئے ہیں۔ دہ گیس فائر ہوئے ہوئے ہیں۔ میں مگل گئے تھے''۔۔۔۔۔۔ ایدورڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔۔

''شکریہ'' .....۔ کرنل سمتھ نے کہا اور انٹرکام کو آف کرنے کا بیش پریس کر کے اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ''لیں۔ آرتھر بول رہا ہوں ہاس'' ..... دوسری طرف سے اس کے اسٹنٹ کی آ واز سائی دی۔

''میرے آفس آؤ۔ جلدگ''۔۔۔۔ کرال سمتھ نے کہا اور اس کے ساتھ بی اور اس کے ساتھ بی اور چرنمبر پرلیں کے کردیا اور چرنمبر پرلیں کرنے شروع کر دیئے تاکہ یونان میں واقع جیوش پاور کے سفرکو اس کارکوٹریس کر کے وہاں سے مائیگرو ٹیپ حاصل کرنے کا حکم وے سکے۔

گئی تو پھڑ'… جولیا نے کہا۔ ` ''تو پھر ہم واپس چلے جا کیں گے اور کیا کریں گے''…..عمران : ک

''دہ کو نیا والے بیڈ کوارٹر کا کیا کرنا ہے'' … جولیا نے چونک کر کہا تو عمران ہے افتیار نس پڑا۔

" ہم تو مادام ہوچا نگ کی واپس اور مائیکرو میپ کی دستیابی کے لئے وہاں جا رہے تھے جبکہ مادام ہوچا نگ ہلاک ہو چکل ہے اور مائیکرو فیب بھی بیمان میں رہ گئ ہے تو ہم وہاں جا کر کیا کریں گئے"۔ عمران نے منہ خاتے ہوئے کہا۔

''دہ جیوش پاور کا ہیڈکوارٹر ہے۔ جب تک اس ہیڈکوارٹر کا خاتمہ نہیں ہوایا نے کہا۔
''جیوش پاور جیسی ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تنظیمیں دنیا بحر میں کام کر رہی ہیں۔ ہم کس کس کا خاتمہ کریں گے۔ جیوش پاور نے ابھی تک نہ پاکستا کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے اور نہ ہی مسلم کل ورلڈ کے خلاف۔ یہ مشن بھی ہم شوگران حکومت اور ضرب مسلم کی درخواست پر مکمل کر رہے ہیں۔ ای لئے تو چیف نے صرف تہمیں درخواست پر مکمل کر رہے ہیں۔ ای لئے تو چیف نے صرف تہمیں میرے ساتھ لدتا پر تی ''۔ عمران

نے تفصیل ہے بات کرتے ہوئے کہا۔ '' جھے تم ہے اکثر گلار بتا ہے کہ تم میرے بارے میں سروممری کا مظاہرہ کرتے ہولیکن اب معلوم ہوا ہے کہ تم فطری طور پر سرومبر عمران اور جولیا دونوں ناراک میں اپنی رہائش گاہ کے ایک کرے میں موجود تھے۔ انہیں کرتل شیفرڈ کے ہیڈکوارٹر سے واپس آئے ہوئے تقریبا پانٹی گھنٹے گزر چکے تھے۔ عمران نے واپس آئے ہی ضرب مسلم کے سربراہ کوفون کر کے اس کار کے بارے میں اطلاع دے دی تھی تاکہ دہ فوری طور پر اپنے آ دمیوں کو حرکت میں لاکر وہ مائیکرو نہیے حاصل کر سکے جبکہ آئییں یونان جانے کے لئے

جو فلائٹ کی تھی اس کی روانگی میں ابھی ایک گھنٹہ باقی تھا۔ ''جب وہ لوگ وہاں کام کر لیس گے تو پھر ہمارے بونان جانے کی کیا ضرورت ہے''۔۔۔۔۔ جوانیا نے کہا۔

''اہجمی مشن مکمل نبیں ہوا۔ جب تک مشن مکمل نہ ہو جائے تب تک ہم واپس نہیں جا کتے''……عمران نے جواب دیا۔

''اور اگر یونان روانہ ہونے نے پہلے مشن کی سحیل کی اطلاع آ

بینانی اور شوگرانی سفارت خانوں میں بھی اس میک، نمبر اور ماڈل کی کار موجود نہیں ہے۔ میں نے پوری چیکنگ کرا کی ہے''..... ابو عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اس عورت کے استعال میں کون می کار رہی ہے۔ اس بارے میں معلومات کی ہیں آپ نے'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

''ہاں۔ اس کے استعال میں جو کار ربی ہے وہ کار اس وقت سیکنڈ سیکرٹری کے زیر استعال ہے اور ہم نے اسے حاصل کر کے ورکشاپ میں لے جا کر اس کی عمل سکر بینگ کر کی ہے لیکن اس میں بھی چھے موجود نہیں ہے جتی کہ مسٹر ہائیگی۔ ہم نے اس ادارے کی سرکاری اور بھی تمام گاڑیوں کی سکر بینگ کرا کی ہے لیکن کمی میں پھونہیں ہے'' ۔۔۔ ابوعبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اس كا مطلب ب كركون كرابر ب بهرحال جيوش ياورك البيث بحى وبال كام كريل كربر بي بيخ رب بين دب البيد بحر آب كام كريل كريل كيار

ے رابطہ ہوہ ۔۔۔۔۔ مران ہے ہہا۔ ''اوک۔ آپ کے لئے وہاں کوئی انظامات کرانے ہوں تو بتا ویجے''۔۔۔۔۔ ابوعبداللہ نے کہا۔

''اگر ضرورت ہوئی تو یقینا آپ سے رابط کیا جائے گا''۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ضرور جناب- ہم آپ کی کال کے منظرر بیں گے۔ اللہ حافظ"۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم ہوگیا تو ہو۔ شہیں کی چیز سے کوئی دلچی نہیں ہے۔ جیوٹی پاور یہودیوں کی شظیم ہے۔ لامحالہ بیتظیم جو کام کرے گی مسلمانوں کے ظاف ہی کرے گی مسلمانوں کے طاف ہی معمولی سا جوٹی و جذبہ بھی نہیں ہے۔ تم انسان نہیں ہو۔ انسانی روپ میں کوئی روبوث ہو اس لئے جومش تمہارے اندر فیڈ کر دیا جائے تو بس تم ای تک محدود رہتے ہو'' .... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہاتو عمران ہے افتیار بنس پڑا۔

"تہمارا مطلب ہے کہ میں ہر وقت ہوا میں لا شمیاں چلاتا رہوں۔ نیر و شر ازل ہے موجود ہے اور اید تک موجود رہے گا اور ایک کی آور شر بھی ابد تک چلتی رہے گی اس کئے میں کس کس سے الاتا پھروں گا"… عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب و بی پاس پڑے ہوئی کوئی نئے اٹھی تو عمران اور جواب و بی کہ بھٹی نئے اٹھی تو عمران اور جواب و وقت پڑے عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ "دیس سے مائیکل بول رہا ہوں "سست عمران نے ایکر میمین کہے میں

''یونان سے ڈیل اے بول رہا ہول''..... دوسری طرف سے ابو عبداللہ کی آ واز سائی دی۔ اس نے اپنا کوڈ نام لیا تھا۔ ''یس کوئی خاص بات' .....عمران نے کہا۔

''مسٹر مائیکل۔ آپ نے کار کا جو نمبر بتایا تھا وہ نمبر ابھی تک رجٹریشن آنس کی طرف سے جاری ہی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جولیا نے کہا تو عمران پونک کر اے دیکھنے نگا۔

"کیا مطلب ہوا تمہاری اس بات کا" ..... عمران کے کیچ میں تتھی۔

بر**ت ی**۔ ''ساھی س

''سیرهی می بات بے کہ اگر کار میں وہ نیپ موجود نہیں ہے تو کس نے پہلے بی اے نکال لیا ہے ورنہ جب مادام ہوجا لگ جموے نہیں بول علی اور پھر کرل سمتھ بھی کرمل شیفرڈ کے سامنے جموے نہیں بول مکتا اور ابوعبداللہ کوجموٹ بولنے کی ضرورت نہیں

ہے تو پھر سے نمیب کہاں جا سمق ہے' ، .... جولیا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سائس لیا۔ ''داقعی تمہاری بات درست ہے اور چھے بچھٹیس ہوتا جا رہا۔ جو

سنجھ ہوتا جا رہا ہے شہیں ہوتا جا رہا ہے۔تم ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند ہوتی جا رہی ہو'' … عمران نے مشراتے ہوئے کہا۔

" میں نے کوئی خلط بات کی ہے جوتم خداق اڑا رہے ہو"۔ جولیا نے قدرے خصلے لیج میں کہا۔

''ارے۔ اُرے۔ میں تو تہاری تعریف کر رہا ہول''۔۔۔۔عمران نے کہا اور چھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

''لیں۔ مائکل بول رہا ہول'' ..... عمران نے رسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔

" ایر اہم بول رہا ہول جناب۔ آپ کو ایئر پورٹ چھوڑنے کے

عمران نے رسیور رکھ دنیہ اس کی پیشانی پر کلیریں می انجر آئی تھیں۔

"اس کا مطلب ہے کہ مادام ہوجا نگ نے مائینڈ ریڈنگ مشینری کو بھی دھوکہ دے دیا ہے است کو بھی دھوکہ دے دیا ہے است جو لیانے کہا۔

رونیس و دو ان معلوبات دینے کے دوران بلاک ہوگئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دو اپنے شعور میں نہیں تھی ادر بدسب کچھ الشعوری مطلب ہے کہ الشعوری طور پر ہو رہا تھا اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جموث بول ربی تھی۔ کھر یہ ہا تھی براہ راست کرنل میچھ نے اپنے چیف کرنل شیفرؤ کو ہا تھی تھی۔ کو ہائی تھیں اس لئے دہ جمعی جموع نہیں بول سکتا'' … عمران نے

ہ۔۔ ''تو پھریہ سب بچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر اس نے کاریس رکنے کا کہا ہے تو اے ل جانا چاہئے''۔۔۔۔ جوایا نے کہا۔

'' یمی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر الیا کیوں ہوا

ئے''… عمران نے جواب دیا۔ ''بری سیدھی می بات ہے۔ نجانے شہیں کیا ہوتا جا رہا ہے''۔ تیز سرخ ریگ کی کار تیزی ہے دورتی مین بونان کے دارالکومت اقبان کی ایک رہائتی کالونی میں داخل ہوئی اور تیزی ہے دارالکومت اقبان کی ایک رہائتی کالونی میں داخل ہوئی اور تیزی ہے ایک موز گھومتی ہوئی آگے بڑھتی چی چی جس کے سہر بال اس کے شانول پر بڑے ہوئے تھے۔ اس نے چیف شرث اور اور لیڈرز جیکٹ پہل رکھی تھی۔ سائیڈ سیٹ پر ایک لونانی نژاد نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ جہامت کے لحاظ ہے دہ خاس نمیاں نظر آ رہا تھا۔ اس نے موت بہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا۔ اس کے ہتھ میں ایک رسالہ تھا جس میں چیسی ہوئی تصویروں کو رہ بڑے انہاک ہے دیکھتے میں مصروف تھا۔

'' کیا پڑھ رہے ہو ہیری'' ۔۔۔اٹر کی نے سائیڈ سیٹ پر سوجود نوجوان سے نخاطب ہو کر کہا۔ لئے میں آ دی بھیج رہا ہوں' ..... دوسری طرف ہے گراہم نے کہا۔

" تم نے اپنی سکرٹری کا کیا گیا جس کی وجہ ہے ہم موت کے
مند میں جاتے جاتے بچ جین' .....عمران نے سرد کچھ میں کہا۔

" اے اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے جناب اور آئندہ
الی کوتا ہی نمیں ہوگئ' .... گراہم نے قدرے سے ہوئے لیج میں
کما۔

''میں اس بارے میں چیف کو رپورٹ نمیں دوں گا ورنہ تم بھی اپنے انجام کو چھٹے کتے ہو لیکن تمہیں عملہ رکھتے ہوئے نہ صرف اچھی طرح جانچنا جا ہے۔ طرح جانچنا جا ہے۔ دولت بذات خود بری طاقت ہوتی ہے'' ۔۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔ مشکر یہ جناب' ۔۔۔۔۔گراہم نے صرت بھرے لیجے میں کہا۔ درکسی ڈرائیور کو جھیجے دو جو ہمیں ایئر پورٹ چھوڑ کر کار واپس لے آئے گا'' ۔۔۔۔۔عمران نے کہا۔

ائے کا .....مران کے لہا۔

"کی سر۔ ابھی پنج جاتا ہے۔ اس کا نام سوبرز بے ' .....گراہم
نے کہا اور اس کے ساتھ بی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے رسیور رکھ
دیا۔

'' کیجے نہیں۔ ویسے ہی وقت گزار رہا ہوں۔ تم کار بے صد آ ہشہ پر چلاتی ہو اس کئے دو منٹ کا راستہ طے کرنے میں دو گھنٹے لگ سا جاتے ہیں''…… ہیری نے منہ عاتے ہوئے کہا تو لڑکی بے اختیار ہو منہ روی

> ''تم تو ہر وقت ہوائے گھوڑے پر سوار رہتے ہو۔ کار بھی ایسے چلاتے ہو چیسے اس میں جیٹ جہاز کا انجن نصب ہو اور تم نے ایک منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگانا ہو''……لڑکی نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''زندگی ہے ہی تیز رفتاری کا نام ڈیانا۔ آہتہ چلنے والے تھوکر

کھا کر گر پڑتے ہیں' ..... ہیری نے کہا۔ ''بس یس ایک تو میں تہارے فلفے سے بے صد تک ہوں۔ ہر بات میں فلفہ شامل کر دیتے ہو۔ جھے بناؤ کہ چیف نے کیوں

ا پر جنسی کال کی ہو گئ'…. ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''چیف۔ چیف ہوتا ہے۔ جب چاہے کال کر لے۔ اس میں ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے''….. ہمیری نے رسالہ بند کر کے اسے ڈیش پورڈ کے خانے میں رکھتے ہوئے کہا۔ ''کھر بھی کوئی دجہ تو ہوگی۔ تمہارا کیا اندازہ ہے''….. ڈیانا نے

ہا۔ '' مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ بہر حال ابھی سب بچھ سامنے آجائے گا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ کوئی نیا مثن در چثی ہو گا''۔۔۔۔ ہیر ک نے کہا تو ڈیانا نے اس بار کچھ کہنے کی بجائے اثبات میں سر ہلانے

پر اکتفاء کیا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک شاندار رہائی گوشی کے جہازی سائز کے بھائک کے سامنے جا کر رک گئی جس کے سنون پر ڈاکٹر ہوسٹن کی نیم پلیٹ موجود تھی اور نام کے نیچے ڈگر یوں کی دو قطاریں موجود تھیں۔ ذیانا نے مخصوص انداز میں ٹین بار بارن بجایا تو بھائک کی چھوٹی کھڑی کھی اور ایک لیے قد اور بھاری جم کا

آ دمی جس نے نیلے رنگ کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی باہر آ گیا۔ ''چھا نک کھولو سوگ''۔۔۔۔ ڈیانا نے کھڑکی سے سر نکال کر اس آ دمی ہے کہا۔

''لیس میڈم'' .... اس آ دی نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالتے ہوئے مؤدباند کہے میں کہا اور پھر مزکر وہ کھڑکی کے اندر والی چلا گیا۔ کھڑکی بند کر دی گئی اور چند کھوں بعد میما ٹک خود کار انداز میں کھلٹا چلا گیا اور ڈیانا کار اندر لے گئی اور پھر سائیڈ پر ہے ہوئے پورچ کی طرف مر گئے۔ بورج میں ایک سفید رنگ کی کار پہلے ہے موجود تھی۔ ڈیانا نے کار روکی اور پھر کار سے نیچے اتر آئی۔ دوسری طرف سے ہیری بھی نیجے ار آیا۔ میانک ان کے عقب میں خود بخود بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ پھاٹک کی سائیڈ میں موجود گارڈ روم میں بھائک کھولنے اور بند کرنے کاسٹم موجود ہے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے عمارت کی طرف برھتے طے گئے۔ برآ مے کی سرحیاں چڑھ کر دہ برآ مدے میں بنجے ہی تھے کہ برآ مدے میں موجود ایک دروازہ کھلا اور ایک نوجون لڑکی

م. آگنی مرآگنی

" "بيلولوزين يكيى مواسس ويانا في اب ويكيت بى ب تكلفاند ليج من كها-

. ''فائن۔ تم ساؤ کہ بیری تک تو نہیں کرتا'' ..... اس لاکی نے مشروعے ہوئے کہا۔

"جس دن تنگ کرے گا اس دن زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی"۔ زیانا نے مند بناتے ہوئے کہا۔

''اگر میں اسے تنگ ند کرتا رہول لوزین تو یہ جیل کر ہتھنی بن جائے گی۔ تم خود سوچو کہ جو دن رات آگس کریم کھائی رہتی ہو وہ کیے بغیر تنگ کئے اس طرح سارے رہ سکتی ہے'' ، . . ہیری نے برے معصوم سے لیج میں کہا تو لوزین اور ڈیانا ووٹوں بے اختیار بنس بڑی۔

''تُمَّ دونوں میاں بیوی واقعی شادی کی بہترین مثال ہو۔ بہرحال چیف نے تھم دیا ہے کہ وہ تم سے طاقات سیش روم میں کرے گا۔ آؤ۔ میں تہمیں وہاں تک چیوز آؤں''۔۔۔۔۔ لوزین نے کہا۔

''سیش روم میں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص مسئلہ ہے کہ چیف کو یبال بھی بات کرنے کے لئے پیش روم کا انتخاب کرنا پڑا ہے'' ۔۔۔۔ ہیری نے چونک کر کہا۔

" ہاں۔ چیف بے حد پریشان نظر آ رہے ہیں' ..... لوزین نے

جو چیف کی پرسل سیکرٹری تھی، جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ راہدار ہوں سے گز ر کر ایک بند دروازے پر بھنج گئے۔

راہدار پول کے رو رابیعی بھر رودورے یہ فی کے۔
''تم اندر میٹھو۔ میں چیف کو تہبارے سیشل روم میں پہنچنے کی
اطلاع دے دول' '۔۔۔۔ لوزین نے کہا اور تیزی سے مر کر واپس جانے گئی۔ ہیری نے دروازے کو دبایا تو بھاری دروازہ بغیر کی
آواز کے کھانا چیلا گیا۔

ر کے مان پی کیا۔ "لیڈیز فرٹ۔تم پہلے چلو' ..... ہیری نے چھھے کمنے ہوئے

"شكرية الساقيانا في مسكرات موئ كها اور جروه اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بیتھیے ہیری اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک درمیانے سائز كا كمره تعاله درميان من أيك مستطيل شكل كى ميزتقى جس كى دونون سائیڈوں پر کرسیاں رکھی ہوئی تھیں جبکہ چھوٹی سائیڈ پر ایک او کی یشت کی کری تھی۔ وہ دونوں چونکہ بے شار بار یہاں آ میکے تھے اس لئے انہیں معلوم تھا کہ مجیشل روم میں ایسے آلات نصب ہیں کہ یہاں ہونے والی بات چیت کو کسی بھی طرح ندسنا جا سکتا ہے اور ند ہی ٹیپ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کمرہ ہر لحاظ ہے محفوظ بنایا گیا تھا۔ ہیری بائیں ہاتھ کو پہلی کری پر بیٹھ گیا جبکہ ڈیانا تھوم کر دوسری طرف کی بہلی کری پر بیٹے گئی۔ اس طرح وہ دونوں نہ صرف آمنے سامنے بنٹھے ہوئے تھے بلکہ اونچی یشت والی کری جس پر چیف بیٹھتا تھا، کے بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ چند کھوں بعد عقبی دروازہ کھلا

ادر ایک ادھیز عمر آ دی جس کا آ دھا سر بالوں سے بے نیاز تھا، اندر داخل ہوا۔ ہیہ بونان میں جیوش پاور کا چیف جوزف تھا۔ چیف کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دونوں احتراباً اٹھ کھڑے ہوئے۔

'' بیٹیو'' ۔۔ چیف نے قریب آ کر بڑے جیدہ کہ میں کہا اور وہ ازخود اپنی او کچی پشت والی کری پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹینے کے بعد ہیری اور ڈیانا بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔

''ایک اہم سئلہ درویش ہے اس لئے تہیں یہاں کال کیا گیا ہے اور وہ اہم معاملہ اس شوگرانی سفارت کارے متعلق ہے جس کا نام مادام ہوجا بگ تھا اور جے تم نے انموا کر کے یہاں سے ناراک منتقل کرایا تھا''…… چیف نے شجیدہ کہج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

''ہمیں یاد ہے چیف اس عورت کے پاس ضرب مسلم کے بارے میں بائکرو نیپ تھی لیکن وہ اس ہے نہیں کی اور اس عورت کے بارے میں بنایا گیا تھا کہ اس پر معمولی ما تقدد بھی اس کی بلاکت کا باعث بن مکتا ہے اس لئے اسے ہیڈکوارٹر بھوائے جانے کے احکامات دے دیئے گئے تھے' ''''' فیانا نے کہا کیونکہ جس سیکشن کے احکامات دے دیئے گئے تھے' ''''' فیانا نے کہا کیونکہ جس سیکشن سے ان کا تعلق تھا اس کی سربراہ ڈیانا تھی جبکہ اس کا شوہر ہیری اس کی اسٹنٹ تھا اس کئے جیف کو جواب دینے کی ذمہ داری ڈیانا کی گئے۔

" إلى - اس عورت كو كونيا آئى لينذ شفث كر ديا مميا تقا- وبال

اس کا علاج کیا گیا اور پھر ایک نئی میڈین کے استعال ہے اس مورت کا ذہن فوری طور پر اس قابل ہو گیا کہ اس کی مائینڈ چیکنگ کی جا سکھے۔ چنانچ ایسا کیا گیا اور اس سے موالات بوچھ گئے بمن کے جواب لاشعور کی طور پر دیتے ہوئے اس مادام ہوچا نگ نے بتایا کہ یہ ٹیپ اس نے اپنی کار کی سیٹ کے گدے کے اندر چھپا دی مقی۔ اس نے کار کا رجٹریشن نمبر، ماڈل اور میک سب پچھے بتا دیا کین اس کے بعد کہ مزید ہو تھے گھے ہوتی وہ ہلاک ہوگئ' ...... چیف

"وو کار بھی ابھی بینان میں ہے یا کہیں اور ہے" .... ڈیانا نے چونک کر کہا۔ ہیری خاصوش بیضا ہوا تھا۔

" بیس ہے۔ وہ شوگرانی سفارت خانے کی کار ہے اور ال اوقت سیند سیرزی کی تحویل میں ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے پہلے ایک اور پہلو پر بات ہو جائے '۔ چیف نے کہا تو ڈیاٹا اور بیری دونوں چوک کر چیف کو دیکھنے گئے۔ " بھیا کہ تم جانتے ہو کہ جیوش پاور کے دو بیڈکوارٹرز ہیں۔ ایک ناراک میں اور دوسرا کو نیا آئی لینڈ میں۔ جیوش پاور کا چیف کرئل شیفرڈ ناراک میں گورٹر میں بیٹھتا تھا جبکہ کونیا آئی لینڈ پر واقع کرئل شیفرڈ ناراک ہیڈکورٹر میں بیٹھتا تھا جبکہ کونیا آئی لینڈ پر واقع بیڈکوارٹر کا سیکورٹر میں بیٹھتا تھا جبکہ کونیا آئی لینڈ پر واقع میا کارہ کی والبی کے لئے پاکیشیا سیکرٹ سروس کو درخواست کی مفارت کارہ کو والبی لایا

سمتھ نے ناراک میں موجود چیف کرش شیفرڈ سے فون پر رابط کیا اور اس نے کرنل شیفرڈ کو تنام تنصیل بنا دی کیکن بعد میں ہینہ کوارٹر کے متین روم انجارج نے اسے اطلاع دی کہ وائس کمپیوٹر کے مطابق کرنل سمتھ ہے بات کرنے والا کرنل شیفرڈ سہیں تھا بلکہ کوئی اور آ دمی تی س پر سیلائن رابطول کے ذریعے ناراک ہیڈکوارٹر کی چیکنگ کرانی کنی تو پید چلا که وه یا کیشیائی ایجنٹ عمران اور اس کی ساتھی عورت مارگریٹ گھڑ کے ذریعے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے دو گارڈر و ہلاک کر کے ان کی جیبوں میں موجود وہ آلے نکال کر اپنی جیبوں میں ڈال گئے تھے جن کی موجودگی میں بیڈ کوارٹر میں نصب کوئی سٹم ان پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کرنل شیفرڈ کو راڈز والی کری پر جکڑ دیا تھا اور اس سے یو چھے گچھے کر رہے تھے کہ کرنل سمتھ کی کال جہنچ گنی اور اس عمران نے کرنل شیفرڈ کی آواز اور کہیجے کی اس قدر کامیاب نقل کی کہ کرنل سمتھ بھی نہ پیجان سکا۔ اس طرح کرنل سمتھ نے مادام ہوجا نگ ے ملنے والی تمام معلومات اے بنا دیں۔ اس کے بعد وہ کرنل شیفرڈ کو ہلاک کر کے گٹرہ کے راہتے ہی نکل جانے میں کامیاب ہو گئے' ..... چیف مسلسل ہو لتے ہو لتے خاموش ہو کر لمبے لمبے سائس کہنے لگا۔

''تو چیف کو ہلاک کر دیا گیا ہے''۔۔۔۔ اس بار ہیری نے کہا۔ ''ہاں۔ اس کے بعد کرنل سمتھ نے جیوش یاور کے پر چیف

جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سے میں آیا ہے کہ ضرب مسلم نے بھی درخواست کی کہ اس کا مائیکرو نیپ واپس لانے کے لئے یا کیشا سکرٹ سروس ان کے لئے کام کرے اور ماکیشا سکرن مروس کے لئے ایک آ دی عمران کام کرتا ہے جو فری لانسر ایجنٹ ہے اور یا کیشیا سکرٹ سروس کا چیف اس کی خدمات حاصل کرتا ہے اور اے قیم کا سربراہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اس عمران کو ونیا کا خطر ناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس اطلاع پر کرنل شیفرڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ یا کیشیا میں اینے دو سیر ایجنٹ بھجوا کر اس عمران کا وہیں خاتمہ کرا دے۔ چنانچہ اس نے دو سیر ایجنٹ وہاں جھجوائے کیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور یہ بھی معلوم ہو کہ عمران کسی بھی لمحے ناراک پہنچ سکتا ہے تو چیف نے ان دونوں سیر ایجنٹوں کو واپس کال کر لیا۔ پھر ناراک میں ان کا مقابلہ عمران اور اس کی ساتھی عورت مارگریٹ سے ہوا۔ مار گریٹ سوئس نزاد ہے اس کئے ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق یا کیشیا سکرٹ سروس سے نہیں ہو سکتا۔ وہ اس عمران کی گرل فرینڈ ہو عتی ہے۔ بہرحال یہ دونول ناراک چہنچ گئے اور پھرسیر ایجنش ہے ان کا مقابلہ ہوا جس میں جیوش یاور کے دونوں سپر ایجنٹس ہلاک کر دیے گئے لیکن کرئل شیفرؤ مطمئن تھا کہ نہ ہی کسی طرح ان کا ہیدکوارٹر ٹرلیس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس ہیڈکوارٹر میں کوئی غیر متعلقہ آ دی کسی بھی صورت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ادھر کونیا آئی لینڈ ہر اس عورت مادام ہو جانگ ہے معلومات حاصل کر کے کرفل

عمران کا مقابلہ بھی آسانی ہے کر سکتے ہو۔ اب اس مائیروشی کی

تلاش تم نے کرتی ہے اور جیوش یاور کے لئے حاصل بھی کرتی ہے

اور اس کے ساتھ ساتھ اس عمران اور اس کی ساتھی عورت کو بھی

ے رابطہ کیا اور انہیں تمام صورت حال بتائی تو انہوں نے کرنل مریس کر کے ان کا خاتمہ بھی کرنا ہے تاکہ ان سے کرال شیفرؤ کی سمتھ کو کرنل شیفرڈ کی جگہ چیف مقرر کر دیا اور کرنل سمتھ نے مجھے بلاكت كا انقام بهى لياجا كك سي چيف في كبار کال کر کے میہ ساری صورت حال بتائی اور مجھے تھم دیا کہ میں فوری "آپ بے فکر رہیں چیف۔ ہم یہ مائیکرو نیب بھی جلد از جلد طور پر حرکت میں آؤل اور اس مائیگرو ٹیپ کو تلاش کروں۔ انہوں حاصل کر لیں گے اور ان یا کیشائی ایجنٹوں کا بھی خاتمہ کر وس نے میر بھی خطرہ ظاہر کیا ہے کہ عمران اور اس کی ساتھی عورت اب گئ' … ڈیانا نے کہا۔ ال مائیرو ٹی کے پیھے یہاں کی بھی کمے پہنے سکتے ہیں۔ چنانچہ ''سب سے میلے تم نے مائیکرو ثب برآمد کرتی ہے۔ دوسرا کام میں نے فوری طور یر اس سلسلے پر کام شروع کر دیا کیکن جب مجھے دوس بنبر یر ہونا جائے کیونکہ ضرب مسلم کے ٹھکانے اور ان کے یہ اطلاع ملی کہ سفارت خانے کی تمام گاڑیاں ورکشاپ پہنچا دی کئ اہم افراد کے بارے میں معلومات جیوش یاور کے لئے تھنے ہے کم میں اور وہاں چند براسرار افراد نے ورکشاپ میں موجود افراد کو نہیں ہوں گی''۔۔۔۔ چیف نے کہا۔ باندھ کر ان تمام گاڑیوں کے گدے اکھاڑ دئے اور ان کے تمام ''لیں چیف' ۔۔ ڈیانا نے کہا۔ یزے تک چیک کئے لیکن ان کی آپس میں ماتوں ہے یہ جلا کہ انبیں جس چیز کی تلاش تھی وہ ان کو وہاں سے نبیس مل سکی۔ اس کے چیف نے کہا اور اس کے ساتھ بی چیف اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور پھر ہمارے آ دی وہاں پہنچے۔ ان کاروں میں وہ اٹھتے ہی ڈیانا اور ہیری بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چیف تیزی ہے مڑا کار بھی وہاں موجود تھی جس کے بارے میں مادام ہوجا نگ نے بتایا اور ای وروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں ہے وہ کمرے میں داخل تھا۔ پھر ہمارے آ دمیول نے بھی ان کاروں کی اپنے طور تایتی لی ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں مڑے اور بیرونی کیکن وہ مائیکرو ٹیپ نہیں مل سکی۔ اس رپورٹ کے بعد میں نے دروازے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی ہے اس مہیں کال کیا ہے کیونکہ تم دونوں نہ صرف ذہین ایجن ہو بلکہ اس

"او کے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا"۔ کالونی کی طرف برجمی جلی جا رہی تھی جہاں ان کا سیشن ہیڈ کوارٹر تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ ہر ڈیا ناتھی۔ اس کے چبرے بر سجیدگی تھی جبکہ ہیری خاموش بیضا تھا۔ اس کے چبرے برتظر کے تاثرات نمایاں تھے۔ میٹنگ روم میں پہنچ کر ذیانا نے میز پر پڑے ہوئے انٹر کام کا رسیور اٹھایا اور کیے بعد دیگرے دونمبر پرلیں کر دیئے۔

"لیس میدم ' ..... ووسری طرف سے ایک مؤدباند آواز سائی

''جیگر کو میننگ روم میں بھجوا دو' ... ڈیانا نے کہا اور کوئی جواب

سے بغیر رسیور . کھ دیا۔ اس کے چبرے بر گبری سجیدگی طاری تھی۔ اس کی سائیڈ میں رکھی ہوئی کری پر ہیری بیٹھا ہواتھا۔ تھوڑی ویر بعد دروازه کھلا اور ایک ورمیانے قد اور درمیانی جمامت کا لیکن

انداز سے خاصا بھر تیلا وکھائی دینے والا نو جوان اندر داخل ہوا۔ '' آو۔ بینو جیر۔ ایک اہم معاطعے پر میٹنگ کرتی ہے''۔ ڈیانا

نے آنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو جیگر اثبات میں سر بلاتا :وا سامنے موجود ایک خالی کری یر بینھ گیا۔

"مم نے شورانی سفارت کارہ مادام ہوجا نگ کو اغوا کیا تھا۔ کیا اس مشن میں تم نے خود کام کیا تھا یا صرف ہدایات وی تھیں'۔ ڈیا نانے یو حیحا۔

"میں نے خود گروپ کو لیڈ کیا تھا میڈم کیونک یہ انتہائی اہم اور سکرٹ معاملہ تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی نے جیگر نے حیرت بھرے کہتے میں کہا۔

"بال من اس كار ك بارك مين كي تنصيل بنا كت بوار ويانا نے کہا تو جیگر نے اثبات میں سر بلاتے ہوئے وہی تفصیل بتا وی

'' کیا سوچ رہے ہو ہیری'' .... ڈیانا نے کہا۔ ''وہی جوتم سوچ رہی ہولیکن تاریک سرنگ میں کوئی روشنی نظر

نہیں آ رہی۔ جب کاروں کی تلاشی لے لی گئی۔ وہ عورت بھی مزید م کھے بتانے سے پہلے ہلاک ہوگئی تو اب یہ مائیکرو ٹیپ کہاں ہوسکتی ہے' ..... میری نے کہا۔

" ہوسکتا ہے کہ اس عورت نے جموث بولا ہو' ..... ڈیانا نے

"نبیں۔ مائینڈ ریڈنگ کے دوران وہ جھوٹ نہیں بول سکتی کیونکہ جھوٹ شعوری طور نے تو بولا جا سکتا ہے لا شعوری طور پر نہیں'۔ ہیری نے جواب دیا۔

"ميرا خيال ب كد جب بم في اس عورت كو اغوا كرايا تما تو اس کے بعد وہ کار جس کی تحویل میں رہی ہے وہ مائیکرو ثب اس نے نکال کی ہو گی''..... ڈیانا نے کہا۔

'' یہ کارروائی تو جیگر نے کرائی تھی۔ تمہارے اسٹنٹ نے۔ اس سے یو چھنا پڑے گا'' .... ہیری نے کہا۔

''ہاں۔ ای گئے تومیں سیشن ہیڈ کوارٹر جا رہی ہول''..... ڈیانا نے جواب دیا تو بیری نے اثبات میں سر بلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہائش کااونی کی ایک کوشی بھٹن گئے۔ بایو سکائی نام کی یہ کوشی وْمِانا سَيَشَن كا بيدْ كوارز تقى \_ يبال كا انجارج اس كاسيشن استنت جیگر تھا جبکہ ڈیانا اور ہیری ای کالونی کی ایک اور کوتھی میں رہتے نے جیگر کی حیرت کو مزیر بزھتے دیکھ کرائے تفصیل بتا دی۔ دوتر میں میں ماریک

''تو آپ کا خیال ہے کہ یہ مائیکروشپ پولیس نے نکالی ہوگ۔ اگر الیا ہوتا تو یقینا اس کا اندراج کہیں نہ کہیں کیا جاتا اور اسے شوگران سفارت خانے کی ملکیت ہجھ کر انہیں واپس دے دیا جاتا''۔ ج

اس لئے تم اس معاطے کو فوری کفوم کراؤ اور سنو۔ میں نے لفظ فوری کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹاپ ایر جنی میں کام کر رہ بیں''۔۔۔۔۔ ڈیانا نے کہا۔

''یں میڈم۔ میں ایک فون کر لوں۔ پھر واپس آ کر رپورٹ دیتا ہوں''۔۔۔۔۔ بیگیر نے اشخت ہوئے کہا تو ڈیانا نے اثبات میں سر ہلا دیا تو بیگر کمرے سے باہر چلا گیا۔

" بیگر کے فون کرے گائ ۔۔۔ بیگر کے جانے کے بعد بیری نے کہا۔

"اس کا کوئی خاص آدی اس پولیس آفس میں ہوگا۔ اس سے معلوم کرے گا" .... ڈیانا نے کہا اور بیری نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً میں کہ جی دیا۔ تقریباً میں کہ جی دیا۔ تقریباً میں کہ جی دیا۔ تقریباً کہ اس آیا تو اس کا چرہ بتا تقا کہ وہ کوئی اہم اطلاع لے آیا ہے۔
"میڈم۔ اس مائیکرو ٹیپ کا سراغ لگا لیا گیا ہے" .... دیگر نے محرب مجرے لیج میں کہا تو ڈیانا اور بیری ووٹوں بے اختیار انجھل

جو مادام ہوچا نگ نے کرٹل سمتھ کو بتائی تھی۔ '' یہ کار مادام ہوجا نگ کے اغوا کے فوراً بعد کہاں رہی''۔۔۔۔۔ ڈیانا

یہ کار مادام ہوچا تک نے انوا نے کورا بعد کہال رہاں ..... دیانا نے لوچھا۔

''پولیس کے قبضے میں۔ وہاں سے تیسرے روز سفارت خانے نے عدالت کے ذریعے حاصل کی تھی'' ۔۔۔۔۔ جیگرنے جواب دیا۔ ''جہیں کیے یہ تنصیل معلوم ہے'' ۔۔۔۔ ہیری نے مہیل بار بولتے

میں سے لیہ ۔ں ''در ہے ۔۔۔' ہیراں سے جبان ہار ہوئے ہوئے کہا۔ ''میں مشن کممل کرنے کے بعد اس کا فالو آپ بھی کرتا رہتا

یں من سن سر کے لیے بعد ان 6 فو آپ کی کرنا رہا ہوں تا کہ ہمارے خلاف کوئی سئلہ بن رہا ہو تو اے روکا جا سکے''۔ جنگر نے جواب دیا۔

"اصل سئلہ یہ ہے کہ جو مائیکرو نیپ اس مورت ہے برآ مد کی بانی تھی اس نے افوا سے پہلے وہ مائیکرو نیپ اس کار کے گدے بیٹی تھی اس نے افوا سے پہلے وہ مائیکرو نیپ اس کار کے گدے کے چیجے چھیا دی تھی۔ ہیٹرائی تو پیت چلا کہ نہ صرف یہ کار بلکہ شوگرائی سفارت خانے کی تمام کاریں چند نامعلوم افراد افوا کر کے ورکشاپ میں لے گئے لیکن آئیس کارول میں سے کچھ نہ طا۔ جمارے آ دئیوں نے بھی چیکنگ کی لیکن کچھ نیس ل سکا جبکہ پاکیشیائی ایجنٹ اس مائیکرو نیپ کو حاصل کرنے کے لئے ناراک سے یہاں جائی جہ ہے۔ مال بیٹی گئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے یہ مائیکرو نیپ حاصل بیل بیٹی گئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے یہ مائیکرو نیپ حاصل بیل بیٹی گئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے یہ مائیکرو نیپ حاصل

كرنى ہے۔تم سے بيرمعلومات اى لئے حاصل كى جا رہى ہيں'۔ ڈيانا

، ۔۔۔ ''کہاں ہے وہ''..... ڈیانا نے انتہائی بے چین سے کہتے میں

> ، ''وہ ہے قریمبیں لیکن ہمیں دو روز انظار کرنا پڑے گا'' .... جیر ' س

''تفسیل ہتاؤ۔ پہلیاں نہ مجھواؤ'' ۔۔ ڈیانا نے آپ بار قدرے غصیلے کتبج میں کہا۔

"ميدم- مين في ال بوليس آفس مين اي ايك آدى وفون کیا اور اس سے کار کے گدے میں جھے ہوئے مائکرو می کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ بولیس آفس کے انجارج انسكِر يال كويه مي مل تقاليكن اس كا اندراج اس في كاغذات مين نہیں کیا تھا۔ یبی وجہ ہے کہ جمیں بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کہاں تھا اور کہاں گیا جبکہ انسکٹر یال اس بولیں آئس سے ٹرانسفر ہو کر اولله ٹاؤن بولیس آفس کا انجارج بن گیا ہے۔ انسکٹر یال میرا بھی واقف ہے۔ میں نے اولڈ ٹاؤن پولیس آفس فون کیا تو وہاں ہے مجھے بتایا گیا کہ وہ ایک ہفتے کی چھٹی بر لنگٹن اینے کسی ذاتی کام سے گیا ہے۔ میں نے اس کے آفس سے اس کا وہ فون نمبرمعلوم كر لياجس ير ليكنن مين اس بي بات مو عتى تقى . چناني مين نے ال سے بات کی تو پہلے تو اس نے بیتلیم کرنے سے ہی افکار کر دیا کہ اس کے باس کوئی مائیکرو ٹیپ موجود ہے لیکن جب میں نے

اے بتایا کہ اس بارے میں پولیس ڈیپار نمنٹ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچ گی اور اے معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا تو اس نے بتایا کہ نیپ ڈالرز طلب کے جے میں نے منظور کر لیا تو اس نے بتایا کہ نیپ اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ اے چیک کرنے کے اس نے اپنی کرنے کے اس نے اپنی کہ اے چیک کیا تو اس موجود تصاویر اور معلومات دکھ کر وہ خوفزدہ ہوگیا اس لئے اس نے اس خوجود ہے۔ اس نے کہا کہ وہ دو روز تک واپس آ رہا ہے۔ پھر رقم لے کر وہ اس نے کہا کہ وہ دو روز تک واپس آ رہا ہے۔ پھر رقم لے کر وہ اس نے کہا کہ وہ دو روز تک واپس آ رہا ہے۔ پھر رقم لے کر وہ اس نے کہا کہ وہ دو روز تک واپس آ رہا ہے۔ پھر رقم لے کر وہ اس نے کہا کہ وہ دو روز تک واپس آ رہا ہے۔ پھر رقم لے کر وہ اس نے کہا کہ وہ دو روز تک واپس آ رہا ہے۔ پھر رقم لے کر وہ دور کہا

''ہم دو روز انظار نہیں کر کتے جیگر۔ پاکیٹیا سیکرٹ مروس کے لوگ میہاں آ رہے ہیں یا آ چکے ہوں گے۔ ہوسکتا ہے کہ دو کسی نہ کسی طرح اس نیپ کا سماغ لگالیں اور پھر نکال کر لے جائیں اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ہمیں ہرصورت میں اسے حاصل کرنا ہے''۔ ڈیانا نے کہا۔

''تو پھر میں دوبارہ اس سے بات کرتا ہوں۔ اس کے بینک اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا دیتے ہیں۔ وہ ہمیں وہ جگہ بتا دے جباں دہ شیپ موجود ہے۔ ہم خود اسے وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں''۔ بیگر نے کہا۔

'' ٹھیک ہے۔ کرو بات۔ لیکن کیا اس کی رہائش گاہ کا تمہیں علم

ے''.... ڈیانا نے کہا۔

''ان سب کا انتقام عمران اور اس کی سانھی عورت مارگریٹ سے لیا جائے گا۔ ہم پہلے میپ حاصل نُر کے چیف تک پہنچا ویں۔ کم امیس سان ٹرلین کر لیں گے۔ سال وہ زماری نظروں سے میس

ٹھرائیس بیبال ٹرلیس کر لیس گے۔ یبال وہ ہماری نظروں ہے ٹیس کا کیلئے''۔۔۔۔۔ ہیری نے بڑے بااعتاد کیچ میں کہا اور ٹھر اس سے سام میں کا سے آگا ۔۔۔ خط

بیلے کہ ڈیانا کوئی بات کرتی جیگر اندر داخل ہوا۔ ''معلوم ہو گیا ہے میڈم۔ انسیئر پال نے شادی نہیں کی۔ وہ

:ہاں ایک ملازم جمری کے ساتھ اکیلا رہنا ہے'' .... جیگر نے تفصیل ماتے ہوئے کہا۔

''او کے۔ چلواٹھو ہمیری۔ ہم نے اب یہ میپ حاصل کرنا ہے''۔ نیانا نے مسرت بھرے لیجے میں کہا اور اٹھہ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اٹھتے ہی ہمیری اور جیگر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔

۔ بیرو "میڈم۔ کتنے آدی ساتھ لے جانے ہوں گئ"۔ جیگر نے

ہیں۔
''اوو۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ہم نے کوئی لڑائی
و نہیں لڑنی۔ گیس فائر کر کے اس ملازم کو بے ہوئی کر دیں گے اور
مجراطمینان سے علاقی لے کر میپ برآ مدکر لیس گے اور اے لے کر
والیس آ جا کیں گے''۔۔۔۔ ڈیانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

ہوں آ جا یں سے مستدری ہے ،دب سے ،دہ جا کہ ''اب استے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم ایک ملازم کو بھی نہ سنجال عمیں'' … ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا تو میگر بھی بے فتیار مسکرا دیا۔ "معلوم تو نبیں بے کین پولیس آفس سے معلوم کیا جا سکتا ہے"۔ جیگر نے کہا۔

"ہم خود اس نیپ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ الیا ند ہو کہ وہ جیگر کا فون من کر گھر میں موجود کسی آ دی کے ذریعے میپ وہاں سے اشوا لے کچے بھی ہو سکتا ہے اس لئے تم صرف انسیکٹر پال کی رہائش گاہ معلوم کرو۔ پھر ہم خود وہاں ریڈ کریں گے''۔۔۔۔ ڈیانا نے کہا تو جیری نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا دیا اور جیگر بھی سر ہلاتا ہوا

بیرن کے سام کا ماہ ہاں رہا ہے۔ کرے سے باہر چلا گیا۔ ''قسمت ہمارے ساتھ ہے ورنہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اتن

"قسمت ہمارے ساتھ ہے ورنہ بھے بھین بنی تھا کہ ان جلدی اور آ سانی ہے اس مائیکرو نیپ کے بارے میں معلوم ہو جائے گا".... ذیانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اس انسکٹر پال کو اس میپ کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہے درنہ وہ آسانی سے اس میپ کے ہم سے دس لاکھ ڈالرز وصول کرسکتا تھا۔ جیوش پادر اس میپ کی مدد سے اس ضرب مسلم کو کاری نقصان پہنچا سکے گ' ''سہ ہیری نے کہا۔

''ویسے اس میپ نے جیوش پاور کو نقصان بھی بے صد پہنچایا ہے۔ دوسپر ایجنٹ وکئر اور کیسٹی مارے گئے۔ گھر چیف کرٹل شیفرڈ کو ہلاک کر دیا گیا۔ ناراک ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد ہلاک کر دیئے گئے''''''ڈیانا نے کہا۔ ممی آتے رہتے تھے۔ ا

"اب یہ مائیرو ٹیب کہال سے برآ مد ہو گی" سے خاموتی ہے الف كافي يميت موئ جوليان اجالك كها.

"می شعبدہ باز کو بلاتا بڑے گا تاکہ وہ سیت میں کبور رکھ کر ے الث كرميز ير رك دے اور چر جب اے اٹھائے تو كبوتر كى تبعه مائیکروشی نکل آئے''۔ عمران نے کافی کا آخری گھونٹ لے کریالی کومیزیر رکھتے ہوئے کہا۔

"میرا تو خیال ہے کہ تم سے برا شعبرہ باز آج تک بیدا ہی

بونان کے دارالکومت اتھان کے ایک ہوٹل کے کرے ٹر منیں ہوا'.... جولیا نے منہ بناتے ہوئے کبا۔

عمران اور جولیا دونوں بیٹھے ہائ کافی یہنے میں مصروف تھے۔ انہیں ''نہ پیدا ہو گا۔ یہ بھی طے سمجھو' ۔۔۔۔ عمران نے جواب دیا تو ناراک سے یہال پنیج ہوئے وہ گھنے گزر چکے تھے۔ ایئر پورٹ بولیا بے افتیار بنس پڑی۔

ے وہ سید سے ای ہول میں آئے تھے۔عمران نے اپنا اور جوار ؟ "اس كا مطلب ب كدتم في تسليم كرليا ب كدتم شعبره باز مؤ" نے سرے سے میک آپ کر لیا تھا اور نام بھی تبدیل کر لئے تھ فیلیانے کہا۔

کونکہ عمران کو خدشہ تھا کہ ناراک کے ہیڈکوارٹر میں ایس مشیزی ہ "اس لئے کہ اصل کام شعبدہ باز کا ساتھی وکھاتاہے۔ بظاہر عتى ہے جوان كى تصاوير بنا عتى ہو اور ان كى باتمى بھى ئى جائن مائے شعبرہ باز بى ہوتا ئے " سستمران نے جواب دیتے ہوئے

ہول۔ اس نے اپنا نیا نام رچرڈ اور جولیا کا نام جین رکھا تھ اور م

گراہم نے اس میک اب اور نئے ناموں سے انہیں کاغذات ہیں ا "تو پھرتم نے کوئی شعبدہ دکھانے کے بارے میں سوچا ہے یا كروا دي تھے۔ يداي كاغذات تھ كر چيكنگ سے بھى درست ميں " ..... جوليا نے كبار

ثابت ہوتے۔ کاغذات کی رو سے عمران اور جولیا ایکر یمیا کی اید "تہارے ساتھ ساتھ یہال آیا ہول اور اس وقت سے میں یونیورٹی میں قدیم تاریخ پڑھاتے تھے اور اس سلسلے میں وہ یو: ۔ کمبارے ساتھ بیٹیا ہوا ہوں۔ بجھے دراصل گراہم کی کال کا انتظار

ہو گی۔ پھڑ'' … جولیا نے کہا۔

'' چرنجی ہمارامشن تمل ہو جائے گا کیونکہ پھر اس ٹیپ میں موجود ضرب مسلم کے بارے میں معلومات ساتھ ہی فتم ہو جا کیں گ''۔ عید اند نیاز کا رہا ہے جہ سے کیا۔

گ' .....عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' پھر تو ہم مجمی اے حاصل کر کے ضائع کر دیں گئے' ..... جولیا

-W

'' جہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ یہ نیپ درست حالت میں لگ گئی تو میپ ضرب مسلم کے حوالے کر دی جائے گی تا کہ انہیں یقین آ سکے کہ واقعی ان کی تنظیم نئے گئی ہے۔ اس میپ میں ایس معلومات موجود

میں کہ اگر یہ جیوش پاور کے ہاتھ لگ جائے تو پوری ضرب مسلم تنظیم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ ابوعبداللہ اس کے بارے میں اس قدر بریشان ہے' ... عمران نے جواب دیا تو جوایا نے

یں کی اس مر بلا دیا اور چر مزید تقریباً دو گھنٹوں کے بعد فون کی گھنٹی نئج اٹھی۔

''لیں۔ رچرڈ بول رہا ہول'' ۔۔۔۔ عمران نے رسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ایکر مین لہج میں کہا۔ رسیور اٹھاتے ہوئے اس نے لاؤڈر کا ہٹن بھی پرلس کر دیا تھا۔

ے اور اس رہا ہوں اس میں کہتے آپ کے شہر سے ہائیڈ نے فون کر کے رپورٹ دی ہے۔ میں نے اسے کہد دیا ہے کہ وہ آپ کو ہراہ راست رپورٹ دے کیونکہ اس کی رپورٹ کے مطابق وہ ے''۔ ۔.. عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ ''گراہم کی کال کا انتظار کیوں۔ وہ حارے ساتھ تو نہیں '''۔ ۔ ۔ ، ن

آیا''… جولیانے کہا۔ ''منیں۔ وہ ناراک میں ہی ہے۔ لیکن اس کے چند دوست

یبال بھی موجود ہیں جنہیں بھاری معاوضے پر ہائر کیا جا سکتا نہ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی آ سانی سے مادام ہوچا نگ کے نم اور اس کے بعد ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر یکتے ہیں۔ ان کی طرف سے رپورٹ ملنے پر وہ ہمیں کی کرے گا۔ اس کے بعد ہی ہم آ گے بڑھ کتے ہیں۔ دوسری صورت کرے گا۔ اس کے بعد ہی ہم آ گے بڑھ کتے ہیں۔ دوسری صورت

میں دارانکومت کی سیر تو کی جا شکق ہے اور پچونمیں کیا جا سکتا'۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

> ''یہ لوگ کیا کریں گے'' .... جولیا نے کہا۔ ''

'' ادام ہو چانگ کے افوا کے بعد یہ کار کس کے پاس بنی ا ہے۔ ان سب کو چیک کریں گے۔ لازی بات ہے کہ مند ہوچانگ کے بعد کار اب تک کمی گیراج میں تو نہیں کھڑی رنی۔

کی نہ کسی کی تحویل میں رہی ہوگی۔ ان میں سے کسی نے بھی نے ا شیپ کو نکالا ہوگا یا نیپ کسی نہ کسی دھچکے کی وجہ سے خود ہی ہے۔ ک گئی ہوگی درنہ لازما اب تک کار کے گلاے کے چیچے موجود ہوئی ۔

ن نے لہا۔ ''فرض کیا کہ کسی کو یہ ٹیپ ملی ہے لیکن اس نے ضائع کر "جناب بسب جس کام کے بارے میں ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا ہم نے اس کے بارے میں ہمیں ٹاسک دیا گیا تھا ہم سفارت کارہ مادام ہوچا نگ کے استعال میں تھی۔ پر انہیں دن دیہاڑے افوا کرلیا گیا۔ وہ اس کار میں سوار تھیں ۔ آج تک ان کا پیتر نہیں چل سکا سفارت خانے پیتر نہیں چل سکا۔ ہمرحال ان کے اغوا کے بعد یہ کار سفارت خانے کے پرلیں اٹائی مسٹر چانگ کی تحویل میں دبی۔ مسٹر چانگ کی وجب نئی کار سفارت خانے کی طرف ہے بل گئی تو یہ کار سفیر کی پرسل سکیرٹری مس یاؤ چی کی تحویل میں چند روز رہی۔ اس کے بعد ان کیرٹری مس یاؤ چی کی تحویل میں چند روز رہی۔ اس کے بعد ان

ہے'' ۔ ہائیڈ نے تفصیل متاتے ہوئے کہا۔ ''پھر آپ نے کیا کیا اور کس طرح کنفرمیشن کی'' ۔ ، غمران نے وصا۔

"ہم مسر چانگ، مس پاؤیگ اور سیکنڈ سیرٹری روانگ کو کلب افواکر کے اپنے ایک خاص مرکز پر لے گئے۔ وہاں ان متیوں کے ذہنوں کو مشین کے ذربی پڑھا گیا۔ ان متیوں میں ہے کی کو بھی اس بارے میں کوئی طم نہ تھا۔ اس واضح بات کے بعد ہم نے ان متیوں کو واپس پہنچا دیا اور پھر ہمارے گروپ نے ان متیوں کے ذرائیوروں کوافوا کر کے ان کی مائینڈ ریڈنگ کی گیٹن سے سب بھی اعظم شے۔ اس کے بعد ہمارے گروپ نے اس ورکشاپ کے بارے میں معلومات حاصل کیس جہاں سے سے سفارت کار کاریں چیک

مطلوبہ پیز کو ٹریس کرنے میں کامیاب ٹیمیں ہو سکے۔ آپ اس سے تفصیل بات چیت کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دے دے گا'۔ گراہم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ میں بائیز کی کال کا منتظر رہوں گا''۔۔۔۔۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔

''برطرف سے ناکائی کی آوازیں آربی ہیں۔ جب وہ ناکام جو گئے ہیں تو چر ان سے بات کرنے کا فائدہ'' ، جوایا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

'' ہر آ دی اپنے انداز سے سوچنا ہے اور سوچ کے زاویے بھی ہر آ دی کے مختلف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے تفعیلات معلوم ہونے پر کوئی نیا پوائٹ ہمارے سامنے آ جائے جو ان کے سامنے نہیں آیا''۔۔۔۔۔مران نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر

دس منٹ بعد فون کی تھنی نگا آئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ''رچرڈ بول رہا ہول''….عمران نے ایکریمین لیجے میں بات

ریدد بول رہا ہوں .... مران سے ایر ین بعد سابات کرتے ہوئے کہا۔

''ہائیڈ بول رہا ہوں۔ آپ کو گراہم نے کال کی ہو گی'۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ''ہاں۔ آپ کے یاس کیا تفصیلات میں''۔۔۔عمران نے یو چھا۔ ''شکریہ جناب' ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسین کر دا

رسیور رکھ دیا۔ ''اس بار تو ہم واقعی اندھیری گلی میں پیشس کر رہ گئے ہیں۔

کہیں سے کوئی روشن کی کران ہی نہیں دکھائی دے رہی'' ....عمران نے ہونٹ دیاتے ہوئے کہا۔ نے ہونٹ دیاتے ہوئے کہا۔

''میں تو اس گروپ کی کارکردگی پر تیران ہوں کہ اتنے کم وقت میں انبوں نے ہر پہلو کا جائزہ لے لیا ہے'' .... جولیا نے کہا۔

"بال- اس گروپ کی ائی ہی شہرت ہے۔ ویسے گراہم نے انہیں اس وقت سے کام پر لگایا ہو گا جب ہم ابھی ناراک میں موجود تھے لیکن اب کیا کیا جائے۔ یہ مائیکرو ٹیپ کہاں سے تلاش کے سند " میں ایک کیا جائے۔

کی جائے'' ۔۔۔ ٹمران نے کہا۔ ''دوہ جیوش پاور بھی تو اس کی تلاش میں کام کر رہی ہو گی کیوں نہ انہیں ٹرلیس کیا جائے''۔۔۔۔ جوایل نے کہا۔

''اے ٹریس کرنے میں بھی کافی وقت لگ جائے گا اور ایہا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اُنہیں ٹریس کرتے ہی رہ جائیں اور وہ ٹمیپ ٹریس کر کے اس کی کاپیال کرا لیس اور چیف ہماری ناکائی پر ہمیں گولیوں سے اڑا دے اور ہم دونوں کے مزارات ساتھ ساتھ سنیں

گولیوں سے اثرا دے اور ہم دونوں کے مزارات ساتھ ساتھ ہنیں اور پھر ان پر توالیاں ہونا شروع ہو جا ئیں''۔۔۔۔عمران نے کہا۔ ''تمہارے ذہن پر اثر ہو گیا ہے شاید جو یہ بہکی کہکی ہاتمیں کر کراتے ہیں۔ وہاں سہ کار تین بار گئ ہے۔ وہاں کے چار متعلقہ افراد سے بھی لوچھ کیمھ کی گئ۔ وہ سب لاملم نظکیٰ ۔۔۔ ہائیڈ نے

تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ '' سر ایس میٹند کی ایک کامین میں ہتا تھی ایکی ایکاگ

'' یہ کار ان تیوں کی رہائش گاہوں میں رہتی تھی یا کس پارگنگ میں'' ....عمران نے یو جھا۔

''رہائش گاہوں پڑ'''''' ہائیڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''تو ہوسکتا ہے وہاں کسی ملازم یا اس کے اہل خانہ کے ہاتھ یہ

مائیروشیپ لگ گئی ہو'' عمران نے کہا۔ ''لیں مر۔ میں نے بھی اس اینگل پر موچا تھا۔ یہ بینوں افراد اپنی اپنی رہائش گاہ میں اکیلے ایک ایک ملازم اور ایک ایک گار: کے ماتھ رہتے ہیں۔ چنانچے ہم نے فوری طور پر ان ملازموں اور

گاروز کو افوا کیااور پھر ان کی بھی مائینڈ ریڈنگ کی گئی۔ یہ بھی ب تصور ثابت ہوئے''۔ ہائیڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ٹھیک ہے۔ اب مزید کیا کیا جا سکتا ہے۔ ویسے آپ کا فون

نبر کیا ہے تاکہ اگر مزید کوئی کارروائی کرنے کا پروگرام ہوتو آپ سے رابطہ کیا جا تکے اور یہ بھی بتا دوں کہ برکام کا آپ کو با قائدہ معاوضہ دیا جائے گا کیونکہ آپ نے جو رپورٹ دی ہے اس ت فاہر ہوتا ہے کہ آپ واقعی ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں'' ، ، عمران ب

ہائیڈ اور اس کے گروپ کی تعریف کرتے ہوئے آبہا تو ہائیڈ نے اپنہ فون نجر بنا دیا۔ اورتم نے ٹھیک کہا ہے۔ ٹیب یا تو پولیس آفس کے مال خانے میں رے ہو' .... جولیائے مند بناتے ہوئے کہا۔ '' ہاتیں تو کر رہا ہوں جاہے بہکی بہکی ہی سی۔لیکن اگر ہم پیہ موجود ے یا پھرکی ہولیس آ فر کے یاس۔ میں ہائیڈ سے بات کرتا

نی حاصل ندکر سکے تو پھرایی بہی بہی باتمی کرنے کے قابل نہ ر ہن گے''.....عمران نے کہا۔

" مجھے معلوم ہے کہ جب بھی تمہارے ذہن پر دباؤ ہوتو تم اس وباؤ كوختم كرنے كے لئے الى فضول باتيں كرنا شروع كر ديتے ہو لیکن سوینے کی بات میہ ہے کہ اگر میہ مائیکروشپ کار میں موجود تھی تو جن مجوت تو اسے نکال کرنہیں لے جا سکتے۔ لاز ما کسی انسان نے بی نکالا ہو گا اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ میپ نکالنے کے ماوجود اسے کی ہر او بن نہیں کیا گیا اور نہ ہی ید ٹیپ ضرب مسلم کو دیا گیا۔ نه شوگران سفارت خانے کو اور نه بی جیوش یاور کو ورنه بیه

ا ہے آ دی کے باس ہے جس کا کوئی تعلق ان متنوں سے نہیں ہے''۔ جولیا نے کہا۔ "مم نے اچھا تجزید کیا ہے جولیا۔ لیکن ایسا کون سا آ دمی ہوسکتا

ہے''.....عمران نے کہا۔ ''پولیس'' .... جولیا نے جواب دیا تو عمران بے اختیار اجھیل

بات سائے آ چکی ہوتی اس لئے ظاہری بات ہے کہ یہ میب سی

الحاد العام "اوه- اوه- تم نحيك كهدرى بو- اوه- ميرا ذبن بهي اس طرف

نہیں گیا۔ اغوا کے بعد یہ کار لازما پولیس کی تحویل میں رہی ہوگ

"اوہ واقعی۔ آپ واقعی بے حد ذہین ہیں۔ آئی ایم سوری۔

نے مخصوص ایکر پمین کہا۔

پہلو سے ملل ہے لیکن ایک پہلو آپ نے نظرانداز کر دیا ہے''۔ عمران نے کہا۔ "كون سا يهلو جناب" ..... باليد في جونك كركها\_ ''مطلوبہ کارجس میں اغوا کے وقت مادام ہو بیا نگ سوار تھی اور وہ لازما بولیس کی تحویل میں رہی ہو گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مائکرو ٹیپ سامنے آ گیا ہو اور وہ یا تو پولیس کے مال خانے میں جمع ہو یا کسی پولیس آفیسر کی تحویل میں ہو'' .....عمران نے کہا۔

"رجدة بول ربا مول-مسر بائية سے بات كراكين".....عران

"لین" .... دوسری طرف سے ایک مردانہ آ واز سائی دی۔

"لیس- ہائیڈ بول رہا ہوں' ،.... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "مسر بائید۔ ابھی آپ نے جو ربورٹ دی ہے وہ واقعی ہر

بٹن بھی پرلیں کر دیا۔ دوسری طرف تھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے رسیور اٹھا لیا۔

ہوں۔ یہ پہلو انہوں نے بھی نظرانداز کر دیا ہے' ..... عمران نے تیز تیز کھی میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے باتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور نمبر بریس کرنے شروع کر دیے اور پھر اس نے لاؤڈر کا

کچھ دیر بعد فول کی گھٹی نگل آئی نو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔

"لیں۔ رجرڈ بول رہا ہوں ' مران نے کہا۔

''بائیڈ بول رہا ہوں مسئر رچ ڈ۔ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ آپ نے واقعی ہے حد کامیاب لائن دی تھی'' ۔۔۔ دوسری طرف سے قدرے جوشلے لیجے میں کہا گیا تو عمران اور جولی ووٹوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ کامیائی کی خبر سن کر دوٹوں کی آئھوں میں تیز چک انجر آئی تھی۔ خاص طور پر جولیا کا چیرہ چھول کی حرث عمل المطا قعا۔۔

"كيا تفصيل ب" مستمران نے بوجھا۔

"مسٹر رچرذ۔ ہم نے اس پولیس آئن ہے رابط کیا جہاں شوگرانی سفارت کارہ کے انوا کے بعد کار لے جائی شی سے رابط کیا جہاں شوگرانی روز تک رہی ہی اور ہمیں بہرحال اطلاع مل گئی کہ انچارج انسیکر پال کو اس کار کے گدے کے چیھے سے ایک مائیکرو ٹیپ ملا تھا جو پال کو اس کار کے گدے کے چیھے سے ایک مائیکرو ٹیپ ملا تھا جو پولیس آفس میں چلا تھا۔ انسیکر پال ٹرانسفر ہو کر دوسرے پولیس آفس میں چلا گیا ہے۔ ہم نے وہاں رابط کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ ایک بغتے کی چھٹی لے کر نگٹن گیا ہوا ہے لیکن وہاں کا شمبر ہم نے معلوم کر لیا۔ انسیکر پال سے بات ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ ایک اور پارٹی نے اس کا سودا ہوگیا ہے اور اس پارٹی نے بمیں بڑار ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ دو روز بعد دائیں آ کر

ہارے ذہنوں میں یہ پہلو ا بھرا ہی نہیں۔ میں ابھی اس پر کام شروع کرا دیتا ہوں اور جلد ہی آپ کو رپورٹ دوں گا'' .... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابط فتم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے رہیور رکھ دیا۔

''ہائیڈ بھی تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ ویے ایک بات ہے، لگآ ہے کہ تمہارے اندر جو صلاحیتیں ہیں جن کی وجہ سے چیف نے تمہیں ڈپٹی چیف بنا رکھا ہے۔ وہ صلاحیں اب باہر آنے لگ ہیں۔ اس کی وج'' .....عمران نے کہا تو جولیا نے افتیار نہس پڑی۔

''تمہارا کیا خیال ہے کہ صلاحیتی انسان میں انجیک کی جاتی ہیں۔ صلاحیتی پہلے ہے موجود ہوتی ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں دی جاتی ہاں ہارتم نے توجہ دی تو تہمیں احساس ہونے لگ گیا کہ جھ میں صلاحیتیں ہیں۔ ویسے اس بات کی میں تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ تمہارے اندر نفیاتی کم پلیکس نہیں ہے۔ تم دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف واقعی کھل کر کرتے ہو''…… جولیا نے مسکرا کر جواب دیے ہوئے کہا۔

''صلاصیتی ہونا اور بات ہے۔ صلاحیتوں کا یکفت نظمر جانا اور بات ہوتی ہے۔ یہ تو جھے معلوم ہے کہ تم بین صلاحیتیں ہیں لیکن جس اغراز میں اس مشن میں تمہاری صلاحیتیں یکفت کھر کر سامنے آ رئی ہیں ان پر جمرت ہو رہی ہے'' ۔۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ای طرح ہیٹھے باتمی کر رہے تھے کہ ے'' … عمران نے جواب دیا تو جوایا نے بھی اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً میں منٹ بعد ایک بار پھر فون کی گھٹی نج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لی۔

ن نے ہاتھ بڑھا نر رسیور اٹھا لیا۔ ''لیں۔ رچرڈ بول رہا ہول'' .... عمران نے ایکر بیمین کہیج میں

ا۔ "بائیڈ بول رہا ہوں مسررچ 3۔ ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم

کر لیا ہے کہ انسیئر پال کی رہائش بارلیم ایریا میں ہے۔ اس کی کوشی کا نمبر وان تھری سکس ہے اور کوشی کا نام بھی پال ہاؤس ہے۔ اس کوشی میں وہ اپنے ملازم روڈ کی کے ساتھ اکیا رہتا ہے اور اس وقت کوشی میں صرف ملازم ہے جبکہ انسیئر یال لوگٹن گیا ہوا ہے اور

جہال ہے وہ دو روز بعد آئے گا''۔۔۔۔ ہائیڈ نے کہا۔ ''فحک ہے۔ آپ کا شکر ۔۔ میں اہمی گراہم کہ

''ٹھیک ہے۔ آپ کا شکرید۔ میں ابھی گراہم کو فون کر ویتا جول۔ وہ آپ کو حزید معادضہ آپ کے اکاؤنٹ میں مجبوا دے گا''۔۔۔۔عمران نے کہا۔

'' تھینک یو سر' … دوسری طرف سے مسرت بھرے لیج میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی رسیور رکھ دیا۔

"آ ؤ۔ ہمیں اب جلد از جلد یہ نیپ حاصل کرنا ہے" .....عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو جوالی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انبیں یہ نیپ دے دے گا جبکہ ہم اگر پندرہ ہزار ڈالر دیں تو دد اپنے طازم کو فون کر کے کہہ دے گا کہ دہ مائیکرو ٹیپ مخصوص جگہ سے اٹھا کر ہمارے حوالے کر دے گا جس پر میں نے اسے کہا کہ ہم غور کر کے جواب دیں گے۔ اب آپ جو فیصلہ کریں''…… ہائیڈ نفسیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اس انسینر کی رہائش گاہ کہاں ہے اور وہاں کتنے افراد رہے میں' مساعموان نے یوچھا۔

''يہ تو معلوم كرما پڑے گا ليكن آپ چاہيج كيا جي'' .... بائيذ زكما\_

"مسٹر ہائیڈ۔ آپ نے خود بتایا ہے کہ دوسری پارٹی بھی اس
کے ساتھ دا بطے میں ہے اس کئے ہوسکتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں
کے ساتھ فراڈ سے کام لے کر وہ مائیکرد ٹیپ کسی تیسری پارٹی کو
فروفت کرنے کے لئے غائب ہو جائے کیونکہ اب اسے اس ٹیپ
کی اہمیت کا علم ہو گیا ہے اس لئے آپ ہمیں اس کی رہائش گاہ کا
پید تا دیں۔ باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ ٹیپ ہمیں مل گیا تو ہم
رقم بھی ہجوا دیں گئے "سے عمران نے کہا۔

''ٹھیک ہے۔ میں ابھی معلوم کر کے آپ کو دوبارہ فون کرتا ہول''۔۔۔۔ ہائیڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی رسیور رکھ دیا۔

'' یہ دوسری بارٹی کون ہوسکتی ہے'' ..... جولیانے کہا۔

"م كار ميں چلو۔ ميں بے ہوش كر دينے والى كيس كا بعل اور مشین پسل الماری ہے اٹھا اوں' .....عمران نے اندروئی دروازے کی طرف بوھتے ہوئے کہا اور جوالیا سر ہلاتی ہوئی بیرونی وروازے کی طرف برده گئی۔تھوڑی در بعد دونوں کار میں بیٹھے بارلیم ایریا كى طرف برهے طلے جا رہے تھے۔ ہارايم دارالحكومت كا يوش علاقه تھا اور اس علاقے میں انسکٹر یال کی ذاتی کوشکی ہونے کا مطلب تھا كه انسكِرْ يال كا انحصار صرف تخواه يا الاؤنسز يرنبيل ب بلكه وه خاندانی طور بربھی خاصا امیر آ دمی ہو گا۔

''بارلیم تو کافی ہوش ملاقہ ہے۔ ایک انسپکٹر نے وہاں کرائے پر كوشى كيے لے لئ .... جوليانے ون بات كى جوعمران سوچ رباتھا تو عمران مشکرا دیا۔

'' کوشی کرائے کی نہیں اس کی ذاتی ہے''۔۔۔ عمران نے کہا۔ '' ذاتی۔ یہ کہے ہوسکتا ہے۔ ایک پولیس انسکٹر تو اتی تخواہ نہیں لے سکتا اور پیتہیں کیسے معلوم ہوا کہ کوشی اس کی ذاتی ہے'۔ جولیا

"اس کا نام بال باؤس بتایا گیا ہے اور ذاتی کو شیول کے نام بی این نام پر رکھ جاتے ہیں۔ کرائے کی کھیوں کے نہیں'۔ عمران نے جواب دیا تو جولیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ '' تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن کیا وہ خاندانی امیر آ دی ہے'۔ جولیا نے کہا۔

''ہاں۔ لگتا ایسے بی ہے''۔۔ عمران نے جواب دیا اور جولیا خاموش ہو گئی۔ پھر تقریبا ایک گھنے کی مسلسل ڈرا کونگ کے بعد وہ بارلیم ابریا میں داخل ہو گئے اور تھوڑی ی کوشش کے بعد وہ یال کی دو منزله کوشمی تھی جس کی دیواریں عام کوشیوں کی نسبت خاصی

باؤس کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ید ایک درمیائے در ہے او کی تھیں۔ بھائک بند تھا۔ اس کے سامنے ہی یار ننگ میں انہیں کار یارک کرنے کی جگه ل گئی تو عمران نے کار پارک کر دی۔ " تم بیضور میں اندر گیس فائر کر کے عقبی طرف ہے اندر داخل ہو کر پھائک کھول دول گا۔ پھرتم آ جانا'' .....عمران نے کہا تو جولیا نے اثبات میں سر بلا دیا تو عمران کار کا دردازہ کھول کریتیج اترا اور پارکنگ سے باہر آ کر اس نے مخصوص جگد سے سوک کراس کی اور دوسری طرف یال باؤس کی سائید گلی میں داخل ہو کر اس کی نظرول سے عائب ہو گیا تو جولیانے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کوئکہ ایک لحاظ سے مثن مکمل ہو گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مادام ، بوعیا نگ کو زنده برآ مد نه کر سکے تھے لیکن وہ مائیکرو ثبیب اب چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ اس کی نظریں پھاٹک پر جی ہوئی تھیں کہ اجا تک ایک کارکو یارکنگ میں وافل ہو کر ایک سائیڈ پر رکتے و مکھیے كروه چونك يزى يد چونكنے كى وجه اس ميں موجود جوڑے كى نظر س تھیں جو پال ہاؤس کے پھا ٹک پر جمی ہوئی تھیں۔

" آؤ ڈیانا۔ یہ سامنے والی کوٹھی ہے۔ ہمیں تقبی طرف سے اندر

جانا ہوگا''''' کارے اترتے ہوئے نوجوان نے کہا اور اس کی ساتھی عورت جس کا نام ڈیانا لیا گیا تھا، وہ بھی تیزی سے کار سے ماتھی عورت جس کا نام ڈیانا لیا گیا تھا، وہ بھی تیزی سے کار نے والی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گئے۔ جولیا سمجھ گئی کہ یکی وہ پارٹی ہے جس نے انہیئر پال سے پہلے رابطہ کیا تھا اور اب جبکہ عمران اندر ہو اوگ بھی اندر وینچنے کی کوشش کریں گے اس لئے انہیں ہوئی تیزی سے ینچے اتری اور پھر ان کے پیچے چاتی ہوئی تیزی سے آئے بڑھ گئی۔

ہیری اور ڈیانا تیز تیز قدم اٹھاتے بال ہاؤس کی سائیڈ گلی میں داخل ہوئے۔ کوٹھی کی ویواریں خاصی او کی تھیں۔

'میں اندر گیس فائر کر دول تا کہ مازم بے ہوٹ ہو جائے اور ہم اطمینان سے مائیکرونی بالٹ کر سیس' ، ہیری نے کہا تو ڈیاٹا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہیری نے جیکٹ کی جیب ہے ایک گیس پیمل نکالا اور اس کا رخ دیوار کی طرف کر کے اس نے لیکے بعد دیگرے تین بار فریگر دیا دیا۔ گیس پیمل سے نکلنے والے کیپول دیگار کے اور سے ہوئے اندر حاکر خائب ہو گئے۔

"اب اس ملازم کو پانچ چھ گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا"۔ بیری نے اطمینان بھرے انداز میں کہا اور ساتھ بی گیس پسل کو واپس جیب میں ڈال لیا۔ کوٹھی کے عقب میں ایک چھوٹی س گلی تھی جو آگے جا کر بند ہو جاتی تھی اور وہاں کوڑے کرکٹ کے لئے تمن

بڑے بڑے ذرم موجود تھے۔
"ان ڈرموں کے ذریعے ہم آ سانی سے اندر کود سکتے ہیں"۔
ہیری نے کہا اور پھر اس نے آ گے بڑھ کر ایک ڈرم کو گھیٹ کر
دیوار کے قریب کیا۔ وہ اچھل کر اس ڈرم پر چڑھا اور پھر دومرے
لیحے وہ دیوار پر اور تیمرے کمحے وہ اندر کود چکا تھا۔ اس کے اندر
کودتے ہی یکی کارروائی ڈیانا نے اس سے بھی کم وقت میں پوری
کی۔ وہ دونوں اب چھوٹے سے پائیں باغ کی گھاس پر موجود
ک

''گیس کے اثرات تو نہیں ہوں گے'' ۔۔۔۔۔ ڈیانا نے کہا۔
''نہیں۔ یہ جتنی زود اثر ہے اتنی ہی جلدی ہوا میں اس کر غائب
ہو جاتی ہے۔ آؤ۔ ملازم شاید گیٹ کے باس بے ہوش پڑا ہوگا'۔
ہیری نے کہا اور کچروہ تیزی ہے سائیڈ گلی کی طرف بڑھتے چلے
گئے۔ ابھی وہ سائیڈ گلی کے آ خر میں پہنچے ہی شے کہ دونوں کے
کانوں میں عقبی طرف ہے بکیلے ہے دھاکے کی آواز پڑی اور وہ
دونوں بے افتیار انجیل پڑے۔

''اوہ۔ یہ عقبی طرف کیا دھاکہ ہوا ہے۔ تم دیکھو ڈیانا۔ کون ہے'' ۔۔۔۔۔ ہیری نے کہا تو ڈیانا تیزی سے مڑ کر دوڑتی ہوئی مقبی طرف چلی گئی جبکہ ہیری آگے بڑھتا چلا گیا۔ سائیڈ راہداری کے آخر میں پہنچ کر وہ ایک لمجے کے لئے رکا اور پھر اس نے سرآگے بڑھا کر فرنٹ کو چیک کیا تو اے پھاٹک کے قریب ہے ہوئے

گارڈ روم کے سامنے ایک آدی نیرھے میڑھے انداز میں پڑا ہوا
نظر آیا اور اے دیکھتے ہی دہ مجھ گیا کہ بھی واحد طازم ہے جو اس
کوشی میں موجود تھا۔ اس دوران اے عقب ہے کی کے تیز تیز
قد مول کی چاپ سنائی دی تو وہ بحل کی می تیزی ہے مڑا لیکن پھر
راہداری میں آئی ہوئی ڈیانا کو دکھ کر اس نے گہرا سائس لیا۔
''کیا ہوا تھا''…… ہمری نے اس کے قریب آنے پر لوچھا۔
''کچھ نہیں۔ کوڑا اٹھانے والا ٹرک ہے عتبی طرف اور کچھ نہیں
جن میں کوڑا اٹھانے والا ٹرک ہے عتبی طرف اور کچھ نہیں

"مرا خیال ہے کہ البکٹر پال کے بیٹر روم میں موجود الماری کو چیک کیا جائے" ..... ڈیانا نے کہا۔

"تم اے چیک کرو میں سٹور میں چیک کرتا ہوں۔ وہاں بھی ایک الماری موجود ہے" ..... بیری نے کہا تو ڈیانا کے اثبات میں سر

ہو۔ ایکر میمین تو گھریلو طاز تین نیس کیا کرتے ''…… ڈیانا نے جران ہوتے ہوئے کہا۔

''تو گھر مید کون ہوسکتا ہے۔ تھبرو۔ میں اندر گارڈ روم میں جا کر د کھتا ہوں'' ۔۔۔۔ بیری نے ایک خیال کے تحت کہا اور تیزی ہے گارڈ روم میں داخل ہو گیا۔

''اوہ۔ اوہ۔ یہ پڑا ہے ملازم' ..... اندر سے ہیری کے جیجنے کی آ واز سائی دی۔

''یہ یہ گھر کون ہے'' ۔۔۔۔ ڈیانا نے بھی چیخ کر جیرت بھر کے لیج میں کہا اور اچھل کر گارڈ روم میں واخل ہو گئی۔ دہاں واقعی کری پر ایک آدئی وہ کا اور اچھل کر گارڈ روم میں دینظا ہوا تھا۔ اس کے جم پر ملازموں جیسا لباس بھی تھا اور وہ مقامی ہی تھا۔ اس لیحے آئیس سائیڈ راہداری کی طرف ہے کسی کے دوڑنے کی آواز سائی دی تو دو دونوں ہی ہے افتیار چیک کر باہرکو کیگے۔

''یہ کون ہو سکتا ہے'' ..... ہیری نے جلدی سے جیب سے مثین پامل فالتے ہوئے کہا۔

''فائرنگ مت کرنا۔ یہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ پولیس یہاں چند محول میں پہنچ جائے گئ'۔۔۔۔ ڈیانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کرتے ہوئے کہا اور خود تیزی سے باہر جھا تھنے لگی لیکن گارڈ روم کی دیوار کی وجہ سے سائیڈ گل اسے نظر ند آ رہی تھی۔ وہ بیڑھیاں اتر کر دیوار کے ساتھ ساتھ ہوکر آگے بڑھتی چلی گئی جبہہ بیری وہیں گارڈ روم ہلانے پر وہ مزا اور اس طرف کو بردھتا چلا گیا جہاں سفور تھا۔ سفور میں ویسے تو خاصا کا ٹھ کیاڑ پڑا ہوا تھا لیس وہاں موجود لوہے کی الماری تدرے نی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیری نے الماری کھولی اور اس میں موجود مختلف چزیں باہر نکال کر رکھنا شروع کر ویں لیسی اسے نہ کوئی ہیز۔ اسے نہ کوئی مائیکرو ٹیپ نظر آیا اور نہ بی اس سے ملتی جلتی کوئی چیز۔ لوہ کی اس الماری میں خفیہ خانے بھی موجود تھے۔ ہیری نے وہ خانے بھی کھول کر چیک کے لیس ان فانوں میں بھی الماری کے خانے بھی کھول کر چیک کے لیس ان فانوں میں بھی الماری کے برے خانوں کی طرح فضول اور ناکارہ چیزیں بھری ہوئی تھیں۔
"د جاں بیڈ روم کی الماری میں مچھ ٹیس ہے' سسہ فیانا کی آواز
"د جاں بیڈ روم کی الماری میں مچھ ٹیس ہے' سسہ فیانا کی آواز

''یبال بھی کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس ملازم کو ہوٹی میں لاؤ۔ اس ہے بوچھ کچھ کی جائے''۔۔۔۔۔ ہیری نے کہا۔ ''ہاں۔ ویسے گھر بلو ملازم مالکوں کے راز دار ہوتے ہیں''۔ ڈیاٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور چھر وہ دونوں بیرونی دردازے کی طرف بڑھ کئے۔ ہرآ مدے میں چھنچ کر وہ صن میں آئے اور بھائک کی طرف بڑھنے لگے جہاں وہ ملازم ابھی تک میڑھے میڑھے انداز کی طرف بڑھنے لگے جہاں وہ ملازم ابھی تک میڑھے میڑھے انداز

''بیتو ایکرمیین ہے''۔ ۔ ہیری نے جھک کراہے سیدھا کرتے ہوئے کہا۔

میں پڑا ہوا تھا۔

"ا يكريمين - يدكي موسكما ب كدكس موناني كا ملازم ا يكريمين

کہا۔

''وہ مورت برآ مدے ہے گر رکر اندر چل گئی ہے۔ آؤ۔ اب بھیں اس کو پکڑنا ہے'' ۔۔۔ ڈیا نے کہا اور تیزی ہے آگ بڑھ کر گرڈ درم کی بیڑھیاں از کر نیچے بھی گئی۔ بیری اس کے پیچے تھا۔ وہ ایکر بیمین مورت اندر کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ دونوں مخاط انداز میں دوڑتے ہوئے گارڈ روم ہے برآ مدے میں آئے تو ڈیانا نے تیزی ہے بیری کا ہاتھ پکڑ کر اے دیوار ہے لگا دیا اور خود بھی دیوار ہے لگا کر کھڑی ہوگئی کیونکہ اس نے راہداری میں آتے ہوئی ایکر مین مورت بھی میں آئی ڈیانا کی مید میں آئی ڈیانا کی عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑی اور اس ایکر میمین مورت کے منہ ہے ہا انتیار چیخ نکل گئی۔

کے دردازے پر بی رک گیا تھا۔ دیوار کے اختتام بک جَنْجَة جَنْجَة دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازی بھی تھم گئی تھیں۔ ڈیانا کو بیل محسوں ہو رہا تھا کہ جسے یہ آدازی اس کا وہم تھیں۔ وہ اب دیوار ے سر نکائے سائیڈ راہداری کے آخری جسے کو دکھیر رہی تھی لیکن وہال کوئی نہ تھا۔

''کون ہے' ، .... ہیری نے وب دبے کیج میں کہا۔

"کوئی نہیں ہے۔ یا تو کوئی تھا جی نہیں۔ ہمیں وہم ہوا تھا یا پھر
آنے والا بھی ہماری طرح مختاط ہوگا۔ وہ رک کر جائزہ لے رہا ہو
گا' ۔۔۔۔ ڈیاٹا نے بھی آ ہت ہے جواب دیا لیکن چند کحول بعد وہ
ہے اختیار چونک پڑی۔ اس نے ایک ایکر میمین عورت کو بڑے مختاط
انداز میں سائیڈ ہے نکل کر برآ مدے کی طرف برھتے ہوئے
دیکھا۔ وہ عورت شاید برآ مدے میں واغل ہونا عابتی تھی۔
دیکھا۔ وہ عورت شاید برآ مدے میں واغل ہونا عابتی تھی۔

''چھے ہے جاؤ'' ۔۔۔۔۔ ڈیانا نے تیزی سے واپس کھکتے ہوئے بیری سے کہا اور بیری جو دروازے میں ہی کھڑا تھا تیزی سے چھپے میٹ گل۔

'' کوئی ایکر میمین خورت ہے۔ شاید بداس بے ہوش ایکر میمین کی ساتھی ہے''۔۔۔۔ ڈیانا نے بھی دروازے میں آ کر چیچھے بٹنے ہوئے کہا تاکہ برآ مدے تک پہنچ کر وہ ایکر میمین خورت انہیں دیکھ نہ

''اوہ۔ اوہ۔ یہ وہی پاکیشیائی ایجن نہ ہوں'' ..... ہیری نے

ٹرک ربورس ہو کر اندر آ رہا تھا۔ اب چونکہ ویوار بھاندنے کا وقت نہیں رہاتھا اس لئے جوریا تیزی سے بنجوں کے بل وورتی ہوئی ایک طرف بڑے ہوئے ڈرموں کے عقب میں موجو، کچرے کے لئے بنائے گئے کرے کے عقب میں موجود تیلی می گلی میں کھس گا۔ ای کمجے ٹرک رکنے کی آواز سنائی دی اور پھر دو آجہاں کے جلنے پھرنے اور باتیں کرنے کی آوازی سانی دیے لگیں۔ وہ ڈرموں سے کچرا نکال کرٹرک میں زال رے تھے۔ پنے کے لئے بناما گیا کمرہ خالی بڑا تھا اس لئے انہوں نے اس طرف و رخ نہیں کیا تھا اور ٹرک میں موجود دونوں افراد یہ کید ٹرک کے الگلے جھے میں تھے جن کا رخ سامنے کی طرف تھا اس لئے وہ اے دمکھ نہ سکے تھے اور نہ ہی ٹرک کی تیز آواز کی وجہ سے انہیں اس کے ڈرم بر گرنے اور پھر نیچ گرنے کی آ وازیں سائی وی تھیں اس لئے ان کی بوری توجہ کچرا ٹرک میں ڈالنے پر گلی ہوئی تھی۔

جولیا ہونٹ بیٹنچ خاموش کھڑی تھی۔ اے معلوم تھ کے عمران پہلے سے اندر موجود تھا اور ان کے گیس فائر کرنے ں وج سے وہ یقیناً ہے ہوگ ہو گا اس لئے وہ جلد از جد ندر بنا چاہتی تھی لیکن جب تک فرک چلا نہ جاتا اس کے لئے اندر جاتا ممکن نہ تھا۔ کھوڑی دیر بعد فرک ایک بار چر سارے ہوا اور چند لمحول بعد وہ گل کے نیا کر بائیں ہاتھ مڑکر آگے بڑھ گیا تہ جولیا تیز ک سے اس تی مگل کر بائیں ہاتھ مڑکر آگے بڑھ گیا تہ جولیا تیز ک سے اس تی ک گل کے باہر آئی۔ ڈرم واپس اپنی جگہ نہ کہ کہ دیا گیا تھا۔

جولیا جیسے ہی یال ہاؤس کے عقب میں موجود گلی میں مڑی اس نے اونچی دیوار کے ساتھ کونے میں ایک ڈرم کو بڑے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ آنے والے مرد اور عورت دونوں اس ڈرم کے وریعے کوتھی کے اندر کودے ہیں۔ اس نے تیزی سے جمب لگایا ا کہ اس ڈرم یر چڑھ جائے کہ ای لیج آ کے گلی کے موڑ سے کوڑا اٹھانے والے مخصوص ٹرک کی آواز سنائی دی تو جولیا نے بے اختیار اچھل کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن چونکہ اس کے اور چڑھنے کی وجہ ہے وہ ڈرم ابھی تک ال رہا تھا اس لئے ڈرم پر ہونے کے باوجود اس کے دونول پیر بوری طرح دبوار یر نہ یر سکے اور وہ سلے زرم برگری اور پھر ملٹ کر نیجے زین بر آ گری۔ ای معے کوڑا اٹھانے والے ٹرک کے رکنے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ عقبی طرف ہے گلی کے اندر آتا دکھائی دیا۔

جولیا نے ذرم تھیٹ کر دوبارہ دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر
دیا۔ ذرم چونکہ خالی تھا اس لئے اسے ایسا کرنے میں کوئی مشکل
چیش نہ آئی۔ اس نے ذرم کو دیوار کے ساتھ لگایا اور چیر اچھل کروہ
اس پر چڑھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر ڈرم کو اس انداز میں دیوار
کے ساتھ لگا کر رکھا تھا کہ وہ اب پہلے کی طرح ہی نہ رہا تھا۔ جولیا
نے ایک لیح کے لئے اپنا توازن درست کیا اور دوسرے لیح وہ
ایک بار پھر اچھی اور اس بار اس کے دونوں باتھ یوری طرح دیوار
کے کنارے پر جم گئے۔ دوسرے ہی لیمے اس کا جم دیوار کے اوپ
گیا اور پھر وہ اندر کی طرف لٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ ہی اس نے
دونوں باتھ چھوڑ دیے اور وہ بجوں کے بل نے کودگئی۔

گواس کے اس طرح نیجے کورنے کی وجہ سے بلکا سا دھا کہ ہوا انداز وہ اس طرح نیجے کورنے کی وجہ سے بلکا سا دھا کہ ہوا انداز وہ وہ اس قدر زور دار نہ تھا کہ جولیا کے خیال کے مطابق وہ انداز موجود افراد کو سائی ویتا۔ اس کے باوجود وہ چند لمحول تک و ہیں وکی ہوگی گئی۔ اسے عمران کی تکر تھی۔ سائیڈ راہداری کے ہوتی ہوئی وہ راہداری کے آخر میں پہنچ گئی لیکن وہ براہ راست آگے برھنے کی بہائے وہیں رک گئی اور سر دیوارے لگا کر اس نے فرنٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سامنے ہی تھا کی اور سر دیوارے لگا کر اس نے فرنٹ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سامنے ہی تھا کی اور اس کے ساتھ گارڈ روم لینا شا در گارڈ روم کے سامنے تھا تک کے قریب اسے نزیمن پر بڑا ہوا عران میمی نظر آگیا تھا۔

عمران سیدها پڑا ہوا تھا۔ اس کا چرہ اس کے سامنے تھا اور اتنی دور سے اس کا چرہ دکھے کر وہ سجھ ٹئ کہ عمران ہلاک تبیس ہوا بلکہ بہو کر وہ سجھ ٹئ کہ عمران ہلاک تبیس ہوا بلکہ بہر بڑا ہونے کی بجائے سیدها پڑا ہوا تھا جبکہ عام طور پر گیس سے بوش ہونے کی بجائے سیدها پڑا ہوا تھا جبکہ عام طور پر گیس سے بوش ہونے والے افراد اس انداز میں نہیس بڑے ہوئے کا نبیس اس کے خیال کے مطابق ہے وقت اس طرح کی با تیس موجے کا نبیس تھا۔ اسے یہ تی ہو گئی تھی کہ عمران زندہ ہے۔ اسے اصل میں اس مرد اور عورت دونوں کی قار تھی جو فرنٹ پر نظر نہ آ رہے تھے۔ وہ مرد اور عورت دونوں کی قار تھی جو فرنٹ پر نظر نہ آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پھر جلد ہی اس نے کروں کا جائزہ لے لیا لیکن اندر داخل ہوگئی اور پھر جلد ہی اس نے کروں کا جائزہ لے لیا لیکن کیس بھی اسے وہ جوڑا نظر نہ آیا۔

" يبال تبہ خانے ہوں گے" .... جوليا نے کہا اور ابھی وہ نظریں گھا کر تبہ خانے ہوں گے" .... جولیا نے کہا اور ابھی وہ نظریں گھا کر تبہ خانوں کے بارے میں سوج بی رہی تھی کہ اسے الیا محموں ہوا جیسے دور کہیں کھٹا ہوا ہو۔ وہ تیزی سے سائیڈ راہداری سے نظل کر درمیائی راہداری میں آئی۔ اس راہداری کے سامنے بھائی کہ سامنے بھائی تھا جس کے ساتھ بی گارڈ روم تھا۔ جولیا مجھائی کہ میں ہوں مرد ادر عورت اگر کوشی میں نہیں ہیں تو لاعالہ اس گارڈ روم میں ہوں گے۔ شاید انسکیٹر پال نے اپنی پولیس کی پیشہ وارائہ حس سے کام لیتے ہوئے اس مائیکرو شپ کو گارڈ روم کی الماری میں چھپا سے کام لیتے ہوئے اس مائیکرو شپ کو گارڈ روم کی الماری میں چھپا دیا تھا تاکہ وہاں کے بارے میں کی خال کیک نہ جائے۔ باہر

اب خاموشی تھی اور یہی بات جونیا کو عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یمی سوچتی ہوئی راہداری ہے جیسے ہی باہر برآ مدے میں آئی اجا تک کونی عقاب کی طرح ان پر جھیٹا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچا تک ہوا تھا کہ جولیا کے منہ سے بے اختیار جیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اے اٹھا کر دیوار سے مارنے کی کوشش کی۔ جولیا کا جسم ایک کمجے کے لئے ہوا میں اٹھا لیکن دوسرے کمجے وہ ذہنی طور پر سنجل گنی۔ اس نے گھومتے ہوئے جسم کے ساتھ ہی اس عورت ادر مرد کو د کیے لیا تھا جن کی تلاش میں وہ کوشمی کے اندر واخل ہوئی تھی اس لئے اس کی حاصل کرو ، تربیت نے اسے لاشعوری طور برسنیطنے کا موتع دیا تھا بس کا تہجہ یہ نکلا کہ دیوار کی طرف مڑتے ہوئے اس کے جم نے ہوا میں بی اینا رخ بدلا اور دوسرے لمح وہ رونوں ہی ایک دوسرے سے لیٹی ہوئی ایک دھاکے سے فرش پر

ریں۔

"" جاؤ ذیانا" مردانہ آواز سائی دی لیکن ای کیے اس عورت نے فیانا کے نام سے لکارا گیا تھا، نے اپنی ایک لات لوری قوت سے جولیا کی پسیوں پر ماری اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کی پسیوں پر ماری اور اس کے ساتھ ہی اس نے جولیا کو برے ماہرانہ انداز میں ماری گئی تھی اور اس قدر زور دارتھی کہ جولیا کو ایک لیجے کے لئے یوں محموں ہوا جیسے اس کا جم میکافت مظوئ ہو کر رہ گیا ہولیکن دوسرے لمجے اس کا جم میکافت مظوئ ہو کر رہ گیا ہولیکن دوسرے لمجے اے عمران کا خیال آیا اور

''تم ہٹ جاؤ ہیں ک۔ میں اس کی بڈیاں توڑنے کے لئے کانی ہوں'' ۔۔۔ ڈیاٹا کی چیتن ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بی بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

"م - م نے مجھ پر وار کیا۔ تہاری سے ہمت" ..... ویانا نے یکھنے فراتے ہوئے کہ شدت سے یکفت فراتے ہوئے کی شدت سے گر سا گیا تھا۔ اس کا انداز الیا تھا چیے لاائی میں کوئی اسے چیو بھی نہیں سکتا جبکہ جولیا نے اس پر وار کر دیا تھا۔

"تم اچھا لاقی ہو ڈیانا۔ لیکن میرا نام جولیا ہے جولیا".... جولیا نے اس ماحول کے باوجود مسکراتے ہوئے ایسے لیج میں کہا جیسے دوستانہ انداز میں گپ شپ کر رہی ہو۔

''تم۔ تمہاری یہ جرائٹ''۔۔۔۔ ڈیانا نے لیکفت چیختے ہوئے کہا۔ جولیا کے اطمینان مجرے کبج نے آس پر ایسے اثر کیا تھا جیسے جولیا نے بات کرنے کی بجائے اسے خار دار کوڑا مار دیا ہو اور اس کے

ساتھ ہی اس نے جوایا پر حملہ کر دیا۔ جوالیا پہلے سے ہی اس کے لئے تارتھی اس لئے اس نے پھرتی ہے اپنے آپ کو اس کے حملے ے بجانے کے لئے بائمی ظرف غوطہ مارالیکن دوسرے کمجے جولیا کو بول محسوس ہوا جیسے اس کی گردن بر کس نے بوری قوت ہے آ ہن راؤ مار دیا ہو اور جولیا مجیختی ہوئی انھیل کر سائیڈ دیوار سے فکرا کر ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح فرش پر جا گری۔ جولیا کے شاید وہم و مگمان میں بھی نہ تھا کہ ذیاتا اے اس انداز میں زبردست ڈاج وے گی کہ دایاں ہاتھ کھول کر وو اس برحملہ کرتے ہوئے لیکافت ہائیں ہاتھ کو بوری قوت سے اس کی گردن پر مار دے گی۔ اس کا داماں کھلا ہوا ہاتھ دیکھ کر جولیا نے یا ئیں طرف غوطہ کھایا تھا لیکن ڈیانا نے اس کے تصور سے بھی ہٹ کر بے پناہ مبارت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا اور جولیا اس ضرب کے ساتھ ہی سمجھ گئی تھی کہ ڈیانا مارشل آ رے میں واقعی نہ صرف بے حد ماہر ہے

بلد انتبائی تجربہ کاربھی ہے۔ گردن پر گلنے والی زور دار ضرب نے اس کے ذہمن پر اندھیرے پھیلا دیے تھے۔ اے محسوں ہو رہا تھا کہ اس کی گردن بس خوش فتحق ہے ٹوٹنے ہے چکا گئی ہے۔ اس کمچے ڈیاٹا کی لات پوری توت ہے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی جوالیا کے پہلو پر پڑی لیکن اس دوسری ضرب نے جولیا کے ذہمن اور جسم پر الٹا اثر کیا۔ گردن پر پڑنے والی خوفناک ضرب ہے اس کے ذہمن پر جو اندھیرے کھیل

ڈیانا نے اے دور آن شب کا نے کے لات چلائی لیکن اس مار اس کا بید خطر : ک دو آس پر اس کا بید خطر : ک دو آس پر اس کا بید خطر : ک دو آس پر اس تو بیران قوت اور تیزی سے اٹھا کیں اور بیرخرب ای ناگل کی لات ک عتبی تھے پر اس قوت سے پر کی کہ دہ اپنا تو ازان قائم ند رکھ کی اور چینی ہوئی سر کے بل چیچے فرش کرے دار بیاتھ کے اس کا میں اس کے بل چیچے فرش کرے اس کھے جوالیا اس طرح اچیلی جیجے بند میر نگ کھاتا

ہے اور دوسرے کھے ہیری جو جیب سے مشین ہلال ڈکال رہا تھا چیخا ہوا عقبی دیوار سے ایک دھماکے سے نکرا کر جیسے ہی آگے کی طرف جھا، جولیا جس نے بوری قوت سے دونوں ہیروں کی ضرب

اس کے سینے یر ماری محمی، قلابازی کھا کر سیدھی ہوئی اور دوسرے

لحے آگے کی طرف بھکتے ہوئے بیری کی گردن پر اس کا ہاتھ ایک لمجے کے لئے پڑا اور دوسرے لمحے بیری کا جم ایک جھک سے اڑتا بھوا تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی ڈیانا سے بوری قوت سے جا

نگرایا اور ایک بار پھر وہ دونوں نیچے گرے لیکن ڈیانا نے جولیا کا داؤ واپس جولیا پر ہی الٹ دیا کہ نیچے گرتے ہی اس کے دونوں

پیروں نے بیلی کی می تیزی سے حرکت کی اور بیری کا اس پر گرتا ہوا جسم الث کر پوری قوت سے جوالیا سے نکرایا اور جوالیا بھی اس زوردار ضرب سے اینے آپ کو نہ بیا تکی اور پنچ کر گئی۔

لیکن اس کے ساتھ بی اس نے تیزی ہے کروٹ بدلنے کی کوشش کی لیکن اس لیے ذیانا کی لات پوری قوت سے گھوی اور کروٹ بدلتے کی کروٹ بدلتے ہوئی جوایا کے بیٹ پر پڑی اور جوایا کے منہ سے بلکی میں سکی انجری کین اس سے پہلے کہ ڈیاٹا انچل کر دوسری لات مارتی جوایا کا اور کا جسم ایگفت بکل کی تیزی سے افضا اور اس کے ساتھ بی اس کا دایاں بازو تیزی سے گھوما اور دوسرے نعج ذیانا بیٹی جواگری۔

جولیا نے بازہ کی مدد ہے اس کی لات پر اس قدر زور دار ضرب لگائی تھی کہ ؤیانا اپنا توازان قائم نہ رکھ تکی تھی۔ ڈیانا پنچ کرتے ہی تیزی ہے کہ تاکہ انجالی اس سے کمیٹن اس سے کہلے کہ وہ اٹھتی جولیا اس پر جمپنی اور دوسرے کھے اس کے دونوں باتھ ڈیانا کی گردن پر پڑے اور اس کے ساتھ ہی جولیا لیکفت اس طرح کھڑی ہوئی جیسے وہ ڈیانا کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی طاقت کا عوالی مظاہرہ کر رہی ہو۔

ڈیانا نے اس طرح جولیا کے اٹھانے پر سٹیطنے کی کوشش کی گیات اب جولیا اے مزید کوئی موقع نہ دینا جاہتی تھی اس لئے جولیا نے اس کی گردن پکڑ کر اے کھسیٹا اور عقبی راہداری کی طرف لے گئ اور دوسرے لمحے ڈیانا کا سر پوری قوت سے دیوار سے جا نگرایا۔ ڈیانا نے جولیا کے پیٹ پر اپنی ممٹی ہوئی لاتیں مارنے کی آخرنہ کوشش کی لیکن جولیا نے بکلی کی تیزی سے اس کا سرایک بار پُھ

پوری قوت سے ویوار پر وے مارا اور اس شرب کے ساتھ ہی ڈیانا کاجسم ایکٹت ڈھیلا بڑتا جلا گیا۔

ہ میں است بیا پہ پی ہے۔ یہ جو ہوری قوت سے دیوار سے خوایا نے ایک بار پھر اس کے سرکو پوری قوت سے دیوار سے خرایا اور پھر دونوں ہتھ اس کی گردن سے بٹا کر اچھل اور پھیے بحث گئی جبکہ ڈیاتا اب دیوار کی جڑ میں گھڑی کی بوئی پڑی تھی۔ جوایا زور زور سے سانس لے ربی تھی۔ گو اس کے جسم میں درد کی تھی۔ ڈیانا اور بیری کو اس نے آخرکار زیر کر لیا تھا۔ بیری کے بارے میں اسے فکر نہ تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بیری کو اس نے گردن سے بہاری کو اس نے معلوم تھا کہ بیری کو اس نے گردن سے بہاری کو اس نے میں بل آگیا ہوگا اور چونکہ بل فورا نہ نکالا گیا تھا اس سے اس کی گردن میں بل آگیا ہوگا اور چونکہ بل فورا نہ نکالا گیا تھا اس لئے سانس رک جونکی ہو گی۔ البتہ ڈیانا ہے مین تھی۔ بیری کی موت واقع ہو چگی ہو گی۔ البتہ ڈیانا ہے مون تھی۔ رک جانے سے بیری کی موت واقع ہو چگی ہو گی۔ البتہ ڈیانا ہے مون تھی۔

گواس نے اس کے سرکو بوری قوت سے تین بار دیوار پر مارا تھالیکن اس کے باوجود اسے معلوم تھا کہ ڈیاٹا اس کی تو تع ہے بھی جلد ہوش میں آ سکتی ہے کیونکہ تربیت یافتہ افراد اس ضربوں کی وجہ سے بہ ہوش ہو کر عام افراد سے جلد ہوش میں آ سکتے ہیں۔ وہ چند کمیے لمجے سانس لینے کے بعد دور تی ہوئی واپس راہداری میں آ گئی۔ وہ راہداری کے آخر میں موجود ایک کمرے میں جا رہی تھی جے سٹور روم کے انداز میں استعال کیا گیا تھا۔ اس نے وہاں ری جولها نے جھک کر ایک ہاتھ سے عمران کے دونوں گالوں کو دیا کر اس کا منہ کھولا اور دوسرے ماتھ سے جگ میں موجود یانی اس کے حلق میں ڈالنا شروع کر ویا۔ جب دو حار گھونٹ مانی عمران کے علق ہے نیچے اتر گیا تو اس نے ماتھ ہٹایا اور جگ کو بھی زمین پر

رکھ دیا کیکن عمران کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس کے

چرے پر پریثانی کے تاثرات انجر آئے۔ اس نے بے اختیار دونوں باتھوں ہے عمران کو جھنجھوڑ نا شروع کر دیا اور ساتھ ہی وہ

جھک کر کیکن کچنج کر عمران، ممران کی آوازیں لگانے لگی کیکن عمران کا جسم و نسے ہی ہے حس و حرکت تھا۔ اس کے ہوش میں

آنے کے قطعا کوئی آ ٹار نظر ندآ رے تھے اور جیے جیے وقت گزر ر ہا تھا جولیا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں

خدشات کی مزیاں جالے بنے لگ گئ تھیں۔

کا ایک بنڈل دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ری کا بنڈل اٹھائے والی برآ مدے میں پہنچ گنی۔ جوابا نے ڈیانا کو بلٹ کر اس کے دونوں بازو پشت بر کر کے انہیں ری سے باندھا اور پھر اس نے ای ری سے اس کے دونوں پیر بھی باندھ دیئے۔ اس کے بعد اس نے ہیری کو چیک کیا تو وہ اس کی تو قع کے مطابق ہلاک ہو چکا

چولیا نے جھک کر ایک جھلے سے بے ہوش ڈیانا کو اٹھا کر كاندهے ير لادا اور اندر ايك بزے كرے ميں موجود بازوؤں والى كرى ير ذال كراس نے باقی في جانے والى كافى رى سے اس كے جم کوکری کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ وہ ہوش میں آنے کے باوجود کسی طرح بھی اینے آپ کو آزاد نہ کرا سکے۔ اس طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد وہ اس کرے سے ملحقہ باتھ روم میں کئے۔ وہاں موچود ایک جگ میں اس نے یانی تجرا اور جگ اٹھائے وہ واپس برآ مدے میں آ کر کھا تک کی طرف بڑھتی چلی گئی جہاں عمران بے ہوش بڑا ہوا تھا۔ اس نے جگ وہں عمران کے ماس رکھا اور خود آ گے بڑھ کر وہ گارڈ روم میں داخل ہو گئی۔ وہاں اس نے ایک آ دمی کو کری پر ڈھلکے ہوئے انداز میں بیٹھے دیکھا تو وہ اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ کر باہر آ گئی۔ اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ کوٹھی میں اس کے علاوہ باتی تمام افراد

بے ہوش میں اس لئے فوری طور پر اے نسی سے خطرہ نہیں ہے۔

رسیول سے بندھی ہوئی میٹھی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی اس کی پشت کی طرف کر کے باندھ دیئے گئے تھے ادر بیروں کو بھی باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے جم کو بھی رس کی مدد سے کری سے باندھ دیا گیا تھا۔

'' بہ ہیری کہاں گیا۔ کیا وہ فرار ہو گیا ہے یا زخی ہے۔ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہے''۔۔ ڈیانا کے ذہن میں خیال ابھرا اور ا جا تک اے محسول ہوا کہ ہیری کے ساتھ کوئی کبی گر بر ہو گئ ہے ورنه وه بھی لاز ما یبال موجود ہوتا لیکن بیہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ ربی تھی کہ اے یہاں باندھنے کا تکلف کیوں کیا گیا ہے۔ وہ عورت جس انداز میں لڑی تھی وہ تو یقینا اے ہلاک کر دیتے۔ کوتھی یر خاموثی طاری تھی۔ ویسے بھی کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ اس نے ری پر توجہ دینا شروع کر دی۔ پہلے پہل تو اے کچھ سمجھ نہ آئی کہ اے کس انداز میں باندھا گیا ہے لیکن پھرغور کرنے پر اے معلوم ہونے لگ گیا کہ اے باندھنے میں فرنچ شکار بوں کا مخصوص انداز استعال کیا گیا ہے۔ ان فرنج گانھوں کو سب سے پیحدہ اور مشکل گاتھیں سمجھا جاتا تھا اور جے ان مخصوص گانفوں کی مدد ہے باندها جاتا تھا اس کے لئے انہیں کھولنا تقریباً نامکن سمجھا جاتا تھا لیکن ڈیاٹا کے لئے یہ اتنا چیدہ مئلہ نہ تھا کیونکہ اس نے ہر ٹائپ کی گاٹھیں کھولنے کی خصوص تربیت حاصل کی ہوئی تھی۔ صرف پہلے سمجصنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ چونکہ گانٹھوں کی بندش کو بھی سمجھ چکی تھی اس

ڈیانا کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی آہتہ آہتہ روشی میں تبدیل ہونے لگ تن اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آئے تھیں کھل کئیں کیکن ابھی تک اس کے ذبن پر دھندی جھائی ہوئی تھی۔ پھر یہ دھند بھی غائب ہو گئی اور اس کا شعوری بوری طرح جاگ اٹھا تو اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ری سے بندھی ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمما کر رہ گئی۔ اس کے سریس اس وقت شدید درد ہور ہاتھا۔ اسے یول محبول ہور ہاتھا کہ جیسے اندر سے اس کا دماغ کئی مکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہولیکن اس کی یادداشت بہرحال قائم تھی اور بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام مناظر کسی فلم کے مناظر کی طرح اس کے ذہن میں اجرے اور غائب ہو گئے۔ اس نے غور سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے جسم پر نظریں دوڑا کیں۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یال ہاؤس کے ایک کمرے میں کری یر

وجہ ے اے ابھی تک بلاک نہیں کیا گیا تو ایا کی بھی لیے ہوسکتا

تھا اور پھر تقریباً وس منٹ کی کوشش کے بعد آخرکار وہ اس گاٹھ کو

مزید سمجھ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ "حرت ہے۔ یہ س قتم کی گاٹھ ہے۔ فرنچ سائل بھی ہے اور افریقا سائل بھی۔ جیرت سے ' سسٹویانا نے برہزاتے ہوئے کہا اور پھر ایک جھکے ہے اس کے عقب میں موجود دونوں باتھ کھل گئے تو اس کا چیرہ پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اب باتی گاشمیں کھولنا اس کے لئے مشکل نہ تھا لیکن یہ گاشیں بھی کھو لتے کھو لتے اے کافی وقت

لگ گیا۔ سب سے آخر میں اس نے پیروں میں بندھی ہوئی

گانھیں کھول لیں اور پھر ری کو سمیٹ کر ایک طرف بھینک دیا اور

اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

''اب میں دیکھوں گی کہ بیعورت اور مرد کس طرح مجھ سے نگے كر جاتے بين ' ..... ويانا نے بيروني دروازے كي طرف برجے ہوئے کہا جو بند تھا۔ اس نے سلے تو دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہرے آنے والی کسی آواز کو مننے کی کوشش کی لیکن جب اے کوئی

بلکی یا تیز آواز سائی نه دی تو اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کیکن دوسرے کمجے اے ایک دھیکا سالگا کیونکہ دروازہ ماہر سے بند تھا۔ ایک کمبح کے لئے اس نے ہاتھ اٹھایا تاکہ دروازے پر وستک دے لیکن دوس ہے کمجے وہ رک گئی۔

"اوه- اس طرح تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں نہ صرف ہوت میں آ گئی ہوں بلکہ رسیول سے بھی آزاد ہو چکی ہوں'۔ وباتا

نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔

''لیکن جب میں نے ہوش تھی اور رسیوں سے بھی بندھی ہوئی تھی تو پھر انہوں نے دروازہ باہر سے بند کیوں کیا۔ کیا انہیں مجھ سے خطرہ تھا" ۔ ڈیانا نے چند کھے خاموش رہنے کے بعد ایک بار پھر بزبراتے ہوئے کہا اور پھر وہ جا کر ای کری پر بیٹھ گئی جس پر پہلے بیٹھی ہوگی تھی۔ اس کے چبرے پر تفکر کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے نظریں گھمائیں لیکن اس کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا اور وہ نه صرف بند تھا بلکہ باہر ت لاکٹر بھی تھا۔ اس کے علاوہ وو روثن دان تھے لیکن یہ دونوں روثن دان اس قدر چھوٹے تھے کہ انہیں کسی طرح بھی کراس نہیں کیا جا سکتا تھا۔

'' بہ یقینا کسی انتہائی ضروری کام کے لئے کوٹھی سے باہر گئے ہو گے اس لئے ہاہر سے دروازہ بند کر گئے ہیں۔ اب یہ واپس آ کر

ضرور آ ہٹ لیں گے' .... ڈیانا نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ایک خیال کے تحت اس نے تیزی سے اپنی تلاثی لینا شروع آ وازیں سننے پر لگی ہوئی تھیں اور پھر اے دور سے کسی مرد کے چھنے کی بلک می آ واز سِنائی دی اور پھر خاموثی طاری ہوگئی۔

"اوه- اوه- كبيس وه جيري يرتشدد نه كرري هو" ، إيانا في ے چین ہو کر سوچا لیکن دوسرے کمنے اس کے ذہن میں ایک بار پھر دہ آ داز گونجی اور اس کے ساتھ ہی اسے جیسے سکون سا ہو گیا کونکہ اب وہ یقینی طور پر کہا علی تھی کہ یہ آواز بہرحال بیری کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز اور اس چینے کی آواز میں بنمادی فرق موجود تھا اس لئے اس کے اندر جوش مارتے ہوئے خون میں یکافت تغمراؤ ساآ گیا۔ تھوڑی در بعد ایک بار پھراہے دورے کی عورت کی آواز سنائی دی اور اس نے سے اختیار ہوند جھینج لئے۔ "أ حاوً - ادهر آ حاوً تاكر تمهارا خاتمه كيا جا يك " ... ويانا في بزبراتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی در بعد وہ واقعی جونک بڑی جب اس نے دور سے قدمول کی آ وازس قریب آتی محسوں کیں۔ یہ دو آ دمول کے قدموں کی آ وازس تھیں۔ ایک مرد ادر ایک عورت کے

قد موں کی آ وازیں۔
''سہ مرد کوان ہو سکتا ہے'' ۔۔۔۔ ڈیانا نے سوچے ہوئے بزبرا کر
کہا۔ چند کموں بعد قد موں کی آ وازیں دروازے کے قریب پڑنج کر
رک سکیں اور ڈیانا کی تمام حیات جیسے چوکنا ہو گئی تھیں۔ اس کے
ہاتھ میں سوجود تیز دھار خنج اپنے شکار پر جھیننے کے لئے تیار تقا۔ اس
نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تقا کہ یہلے اندر آنے والے کے

کر دی۔ اس کا مشین پسٹل غائب تھا۔ البتہ اس کی جیکٹ کی مخصوص جیب میں تیز دھار تجزم وجود تھا۔ اس نے دہ تحجر جیب سے نکال ایا اور اس کی دھار پر انگلی چھیرتے ہوئے اچا تک اسے ہیری کا خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک کراٹھ کھڑی ہوئی۔

"اوه\_ اوه\_ به بیری کہاں ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی آواز بھی نہیں سائی وی۔ کہا وہ نے ہوش بڑا نہوا ہے ہا''۔ وبانا نے بریثان سے لیجے میں کہا۔ وہ تیزی سے ایک بار پھر دروازے کی طرف برهمی لیکن دوسرے معے وہ سے اختمار انچھل برقی کیونکہ اس کے کانوں میں دور ہے کسی عورت کی آوازیر کی تھی۔ فاصله كافى تھا اس كئے اے الفاظ توسمجھ نہ آ سكے ليكن آ داز بہر حال عورت کی تھی۔ اس نے بے اختیار ہونت جھینچ کئے کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ یہاں لوگ موجود ہیں اس لئے وہ لازما یہال اس كمرے ميں أنكس كے اور جونكہ ان كے خيال كے مطابق وہ كے ہوش اور بندھی ہوئی ہے اس لئے وہ اطمینان ہے آئیں گے۔ پھر ایک خیال کے تحت وہ تیزی ہے آ گے برھی اور اس نے وہ کری اٹھا کر ایک طرف رکھ دی جس پر وہ میٹھی ہوئی تھی اور جو دروازہ تھلتے ہی باہر سے نظر آ عتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے کے قریب آئی اور پھر دروازے کے قریب د بوار سے یشت نگا کر ساکت کھڑی ہو گئی۔ تیز دھار تحجر اس کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن پھر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس کی تمام حسات

سینے میں وہ مخبر اتار دے گی اور دوسرے نمبر پر آنے والے کی گردن توز دے گی اور پھر دروازے کا لاک تحولا جانے لگا۔ چند کحول بعد دروازہ ایک دھاکے سے کھلا اور ایک مروجیسے ہی اچھل کر تیزی سے اندر داخل ہو رہا تھا کہ ڈیانا کا مخبر والا ہاتھ بکل کی می تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی کمرہ انسانی چیخ سے گوئج اشا۔

عمران کے تاریک ذہن میں آہتہ آہتہ روشی نمودار ہوتا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر آوازوں کا تار بھی بڑ رہا تھالیکن یہ آوازی بے حدیدهم تھیں۔ اسے بول لگ رہا تھا جیسے کی انتہائی گہرے کویں کی تہد میں سے کوئی آوازیں وے رہا ہولیکن پھر آ ہتد آ ہتد اس کے ذہن پر ابھرنے والی روشنی بھی سیلی چلی گئی اور اس کے ساتھ بی آ وازیں بھی دور سے قریب آتی چلی گئیں۔ کوئی اس کا نام لے کر ریار رہا تھا۔ اس آواز نے اس کے ذہن پر چھا جانے والی انتہائی وییز وهند کو تیزی ہے ختم کر وہا اور اس کی آ تکھیں سے اختیار کھل گئیں۔ اس کھے اے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے جم کو دونوں ماتھوں سے انتہائی تیزی ہے جینجوڑ رہا ارے۔ ارے۔ کیا ہو گیا ہے۔ کیا مُر دول کو ایسے جنجھوڑا جاتا

''اوہ۔ اوہ۔ تم نے کمال کر دیا جولیا۔ گڈ شؤ' … عمران نے مسکراتے ہوئے بڑے غلوص سے کہا تو جولیا کی آئکھیں ہمیروں کی مانند چک اٹھیں۔

''اب مئداس مئنگرو ٹیپ کی تلاش ہے'' ۔۔۔۔ جولیا نے کہا۔ ''تم نے کہا ہے کہ ڈیانا بندمی ہوئی ہے۔ وہ تربیت یافت ہے۔ بندشیں کھول تو نہیں لے گ تا کہ ہم اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں'' ۔۔۔ عمران نے کہا۔

''دنہیں۔ میں نے دانستہ اسے فرنچ ادر افریقین اغداز میں باندھا ہے۔ وہ کی صورت بھی اپنے آپ کو نہ کھول سکے گی' .... جوایا نے کہا۔

''اوک۔ آؤ پھر کارڈ روم میں موجود اس ملازم کو ہوش میں لے آئیں۔ ویسے ملازم اسپنے مالکوں کے راز دار ہوتے ہیں۔ پانی والا جگ لے آؤ''۔۔۔عمران نے کہا اور گارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔

"اے ہوش میں لانے سے پہلے باندھنا پڑے گا" ... جوایا کہا۔

''اب کبال ری و حوند نے پھریں۔ ویسے بی کور کر لیں گے''۔ عمران نے کہا اور جولیا کے ہاتھ سے پانی کا جگ لے کر اس نے ایک ہاتھ ملازم کی شوڑی کے نیچ رکھ کر اس کے دونوں جزے بھینج کر منہ کھول ویا اور پھر دوسرے ہاتھ سے پانی اس کے حلق میں اندیلنا شروع کر دیا۔ جب دو چار گھونٹ اس کے حلق میں اندیلنا شروع کر دیا۔ جب دو چار گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اثر ے'' ۔۔۔ عمران نے لاشوری مور پر انھ کر میٹھتے ہوئے کہا۔ ''خدایا تیراشکر ہے۔ تیرا انھ لاکھشکر ہے'' ۔۔۔ یکلفت جولیا کی آ داز سانی دی اور ممان تیزی ہے اس کی طرف مزا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چھانک کے قریب اور گارڈ روم کے تقریباً سامنے فرش پر میٹھا ہوا ہے۔ ایک طرف جولیا اگروں میٹھی ہوئی ہے۔ اس کے

ساتھ ن پائی سے بحرا جگ پڑا ہوا ہے اور جولیا دونوں ہاتھوں سے اپنا مند چھپا کر مسلسل اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی جار ہی تھی۔ انا مند چھپا کرمسلسل اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی جاری تھی کہ تم شادی سے پہلے بیوہ ہو چھی ہوائے۔ عمران نے کہا تو جولیا نے چہرے پر

ے ہاتھ بٹائے اور ایک جھٹے ہے اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔ "تمہارے منہ سے ہیشہ بدشگونی کی ہی باتیں نکتی ہیں۔ خردار اگر آئندہ ایک بات منہ سے نکالیان جولیائے قدرے غیلے لہجے مرسی

"جہال تک جھے یاد ہے میں مچانک کھولنے جا رہا تھا کہ میرے عقب میں چنگ چنگ کی آوازیں سائی دیں اور چر اس میں حیات کہ میں مائس ردکتا میرا ذہن تاریک ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے۔ کس نے گیس فائر کی اور تم اندر کیے آ گئ" .... عمران نے اضحتے ہوئے کہا تو جولیا نے اے اپنی آمد اور چرڈیاٹا اور میری سے ہونے والی فائٹ کے ساتھ ساتھ ہیری کی موت اور ڈیاٹا کو ری سے کری پر باندھنے کی بوری تفسیل بتا دی۔

211

"دور وہ تو لگٹن گئے ہوئے ہیں۔ دو روز بعد آ کیں گے۔ ایک ہفتے کی چھنی پر گئے ہیں' ... روڈ کی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
دہ بری طرح گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا اور ممران اس کی گھبراہٹ کو سجھتا
تھا کیونکہ روڈ کی عام آ دی تھا۔ اس کا رمجنل ایسا ہی ہونا چاہئے تھا۔
"دہ اپنی خاص خاص چیزیں کہاں رکھتا ہے' ... عمران نے پوچھا۔
"دہ اپنی خاص خاص چیزیں کہاں رکھتا ہے' ... عمران نے پوچھا۔
"دا چیزیم کمرے میں رکھتا ہوگا۔ جیسے تو معلوم نہیں ہے'۔ روڈ ک

نے جواب دیا۔
''سنو۔ ایک چھوٹی کی ڈبید اس نے یہاں گھر میں کہیں رکھی 
ہوئی ہے۔ ہمیں وہ ڈبید چاہئے۔ انبیکڑ پال سے نظائن میں بات ہو 
پکی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ڈبید گھر میں ہے لیکن وہ دو روز بعد 
والیس آ کر دے گا لیکن ہمیں ابھی اور ای دقت وہ ڈبید چاہئے اور 
تم بتاؤ گے کہ ایک ڈبید وہ کبال رکھ سکتا ہے''…" عمران نے فراتے 
ہونے نبچہ میں کہا۔

'' بجیے نہیں معلوم۔ میں تو صرف صفائی کرنے اس کے کمرے میں جاتا ہوں'' ۔ روڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ '' یہاں کوئی تبہ خانہ ہے'' ۔ عمران نے بوچھا۔

''تہد خانہ نبیں البتہ ایک سفور ہے۔ اس کے اندر ایک اور خفیہ سفور ہے۔ انسیکٹر پال اسے بھی مجھار کھولتا ہے'' ۔۔۔۔۔ روڈ ی نے جواب دیا۔ ''کیسے کھولتا ہے اور کیا رکھتا ہے وہال'' ۔۔۔۔۔ عمران نے پوچھا۔ ''وہ مین سفور کی مشرقی دیوار کی جز میں لگے ہوئے سیاہ پھر پر ''وہ مین سفور کی مشرقی دیوار کی جز میں لگے ہوئے سیاہ پھر پر گے تو اس نے جگ بنایا اور فیر اس کے جزوں پر موجود باتھ بھی بنالیا۔ جوالیا نے جگ لے کر ایک طرف رکھ دیا۔

" بجھے پائی تم نے پلایا تھا۔ اے میں پلا رہا ہوں۔ سہیں فرق کا اندازہ ہو جائے گا' سے عمران نے مسراتے ہوئے کہا تو جولیا بے افتیار بنس بڑی اور پھر واقعی دہ ید دیکھ کر حمران رہ گئی کہ تھوزی ہی دیر بعد ملازم کے جہم میں حرکت کے آ تار شودار ہونے شروئ ہو گئے تھے۔ عمران نے اپنی بیلٹ اتاری اور اس ملازم کے دوتوں بعد ملازم ہے دوتوں بعد ملازم نے دوتوں بعد ملازم نے تکھیں کھولیس اور پھر الشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن فاہر ہے وہ اٹھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

''تمہارا کیا نام ہے'' ۔۔۔ عمران نے جیکٹ کی اندرونی جیب مے تحجز نکال کر اس کی ٹوک اس آ دمی کی گردن پر رکھ کر دباتے ہوئے سخت اور سرد کیچے میں کہا۔

''رو۔ روؤی۔ میں روڈی ہول۔ گُر۔ گُرتم کون ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے''۔۔۔۔۔ روڈی نے گھبرائ ہوئے لیجے میں کہا۔ .''انسیکٹر مال کہاں ہے''۔۔۔۔عمران نے بوجھا۔

پیر مارتا ہے تو د بوار بھٹ جاتی ہے اور جھوٹا سا خفید کمرہ سامنے آ حاتا ہے۔ میں نے بھی ایک بار اتفا قاد کھنا تھا اور ایک بار میں اس كى عدم موجودگى مين اندر كيا تھا۔ ومان صندوق اور الماريون مين زمادہ تر فائلیں اور تصویری موجود ہیں۔ چند صندوق مقفل ہیں۔ پھر میں وبال نہیں گرا کیونکہ میں سرکاری کاغذات سے ڈرتا ہول'۔ روڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے تخبر اس کی گردن ے ہٹایا اور دوسرے کیے اس کا بازو تیزی سے حرکت میں آیا اور روڈی کی گردن پر بیڑنے والی کھڑی ہتھیلی کی ایک ضرب نے اس کی گردن توڑ دی۔ البتہ اس کے منہ سے ایک تیز جیخ ضرور نکلی تھی۔ "اس کا خاتم ضروری تھا ورنہ یہ ہمارے لئے خطرناک ٹابت ہو سکتا تھا'' ....عمران نے اپنی بلٹ اس کے ماتھوں سے کھولتے

" کھیک ہے"۔ جوایا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے بلت ہاندھی اور پچر وہ دونوں گارڈ روم سے باہر آ گئے۔

"آؤ۔ اب پہلے اس ذیانا ہے ل لیں ۔ پھر اس کوشی کی علاقی لینا شروع کریں گئ"۔۔۔ عمران نے کہا۔

''ملنا كيا ہے۔ اے بھى روؤى كى طرح ہلاك كرنا ہے اور بس' ۔ جوليا نے مند بناتے ہوئے كہا۔ شايد عمران كے مند ، ويانا كے لئے ملنے كا لفظ اے ليندنيس آيا تھا اور پھر اى طرح كى باتمں كرتے ہوئے وہ برآ مدے كى سيڑھياں چڑھ كر راہدارى ميں آگے

برصتے بطے گئے۔ جولیا ایک بند دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس نے دروازے کا لاک کھولا تو اپا بلد عمران نے اے بازوے پڑ کر ایک سائیڈ پر جھنگے ہے کیا اور دروازہ ایک دھائے ہے کھول کر کہا گئی۔ کا تیزی ہے اچھل کر وہ اندر داخل ہوا۔ ای لمحے جیسے بجل کی کی تیزی ہے اچھل کر وہ اندر داخل ہوا۔ ای لمحے جیسے بجل کہاتی ہی جہاتی ہوا۔ اس طرح تحجز عمران کی طرف برحا ہی تھا کہ عمران کا بازہ کمرہ انسانی تی ہے گئی اٹھا۔ جولی دروازے پر کھڑی آ کھیں کمرہ انسانی تی ہے گئی رہ گئی۔ اس کی حکمی سے کہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کی حجم میں ندآ رہا تھا کہ بی چھاڑے سب کچھ کیا ہوگیا ہے۔

"میں نے اس کے سانس لینے کی آواز س کی تھی' .....عمران نے کہا تو جولیا چوک کر اغد واقل ہوئی تو سامنے فرش پر ڈیانا اس طرح لوٹ بوٹ بوٹ کی موسکین طرح لوٹ بوٹ بوری تھی جیسے اٹھنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن زمین پھلوان ہواور اس کے قدم زمین پر نہ جم رہے ہوں جبد مختجر ایک طرف کونے میں براہ ہوا تھا۔

۔ ''کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ'' ۔۔۔۔ جولیا نے ڈیانا کی صالحہ میں کہا۔ ۔

'' کچھ نیس۔ یہ واقعی ماہر لزاکا ہے۔ اس نے اچا تک تخبر میرے سینے میں اتارنا چاہا تو میں نے راتے میں اس کا بازو کپڑ کر گھما دیا جس سے اس کے ہازو کا جوز کندھے سے اکھڑ گیا۔ اس طرح میں کی گیا ورنہ پلک جھیکنے میں یہ تحجفر میرے دل میں اثر جاتا'۔ عمران

نے بڑے سادہ سے کہی میں کہا۔

''لیکن اس نے اپنے آپ کو کھولا کیسے ہے''۔ ۔۔ جولیا نے حمرت مجرے کہتے میں کہا۔

" یہ یقینا اس معالمے میں تربیت یافتہ ہے " مسلم ان نے جواب دیتے ہوئے گی جواب دیتے ہوئے گئی جگار ہے گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے جل رہے تھے۔
" تم\_تم نے ہیری کے ساتھ کیا کیا ہے " سے فیانا نے لیکفت ہیں بڑنے والے انداز میں کہا۔

''وہ لڑتے ہوئے ہلاک ہو چکا ہے''…. جولیا نے جواب دیا تو زمانا کا چیرہ لکافت گبڑ سا گیا۔ دوسرے کمجے جیسے احا مک تینجی ہوئی کمان سے تیر نکلتا ہے اس طرح فرش یر منجمد جمیتی ہوئی ڈیانا انجھل اور دوسرے کی جولیا اٹھل کر پشت کے بل دروازے کی چوکھٹ ے مرائی اور نیجے فرش یر جا گری۔ ویانا نے جواس پر چھائی ہوئی تھی ایک ہاتھ ہے اس کی گردن توڑنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمح جولیا نے یوری قوت سے اسے وائی اچھال دیا اور اس بار ڈیانا پشت کے بل فرش بر گری اور ساتھ ہی وہ تیزی سے پلٹی تا کہ ایک بار پھر درست بازو کے بل پر اٹھ سکے کہ جولیا اٹھل کر بجل کی گ تیزی ہے اس طرف برھی جہاں وہ تخبر برا تھا جس سے ڈیانا نے عمران پر حملہ کیا تھا۔ ادھر ڈیانا کاندھے کے جوڑ ہے اکھڑے ہوئے ہازو کی وجہ ہے اٹھنے میں کامیاب نہ ہوسکی اور ایک بار پھر

پشت کے مل سیدھی ہوئی ہی تھی کہ جونیا کا ہاتھ حرکت میں آیا اور حجم ہوا میں اثرتا ہوا سیدھا دیاتا کی شدرگ میں اترتا چلا گیا اور دیانا فرش پر اس طرت پھڑنے تھی جیسے بکری ذرع ہوتے ہوئے پھڑکتی ہے۔ چند کھوں بعد اس کے جم نے ایک زور دار جھٹا کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہوگئیں۔

''اس کی تااثی لوتا کہ معلوم ہو سکے کہ اس کا تعلق کس تنظیم سے ہے'' مساعران نے کہا تو جولیا نے آگے بڑھ کر ڈیانا کے لباس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تھوڑی دہرِ بعد وہ سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا۔

''جیوش پاور' .... جولیا نے کارڈ و کھتے ہوئے کہا اور کارڈ عمران کی طرف بڑھا دیا۔

'' یہ لوگ ہمارے بیٹھے بیباں آئے ہیں یا انہیں ہم سے علیحدہ بیبال کے بارے میں علم ہوا تھا''…… جولیا نے کہا۔

"مرا خیال ہے کہ جس گروپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے آبائر پال ہے رابط کر کے دس ہزار ڈالر میں سودا کیا ہے دہ جیوش پاور گروپ ہی ہوگا لیکن سے تربیت یافتہ لوگ ہیں اس لئے دو روز انظار کرنے کی بجائے یہ بھی ہماری طرح خود می مائیکرو میں صاصل کرنے میباں پہنچ گئے ہیں'' ..... عمران نے جواب دیا تو جوایا نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اس کی بات کی تصدیق کر ری ہو۔ اس کمرے سے باہر آ کرعمران اور جوایا سید ھے سٹور میں

یونان کے دارانکومت اتھان میں جیوش پاور کا چیف اپنے کضوص آفس میں کری پر جیٹا ہے چینی ہے پہلو بدل رہا تھا کیونکہ ہیری اور ڈیانا نے بیال سے جانے کے بعد اب تک کائی وقت گرز جانے کے بادجود نہ کوئی رپورٹ دی تھی اور نہ ہی کوئی اطلاع اسے کی تھی۔ گو اے معلوم تھا کہ ڈیانا اور ہیری دونوں خصوصی تربیت یافت ایجن ہیں۔ خاص طور پر شیکشن چیف ڈیانا کے بارے میں تو اسے لیتین تھا کہ اسے کی صورت بھی شکست نہیں دی جا عتی کین اس کے باوجود اس کا اب تک اطلاع نہ دینا اس کے لئے کین اس کے باوجود اس کا اب تک اطلاع نہ دینا اس کے لئے جرت کا باعث تھا۔

ڈیانا اور بیری کی شروع ہے بی بیا عاوت تھی کہ وہ مشن کی درجہ بدرجہ تھیل سے اسے ساتھ ساتھ فون پر رپورٹ دیتے رہتے تھے لیکن اس بار ابھی تک انہوں نے کوئی فون نہیں کیا تھا۔ کی بار چیف

گئے اور پھر بیگر کے بتائے ہوئے طریقے سے جب انہوں نے انسيكثر مال كالخفيه سنور كهولا تو وبال واقعى الماريان اور صندوق موجود تھے جن میں سے چند صندوق مقفل تھے۔ عمران نے پہلے وہاں موجود فائلوں کو چیک کیا تو وہ بلیک میلنگ اسٹف برجی تھیں اور پھر الک الماری سے اسے نہ صرف وہ مائیکرو نیب بلکہ ایک مائیکرو کیٹ بلیئر بھی مل گیا۔ عمران نے کیٹ بلیئر کو ماہر نکال کر ایک میز یر رکھ کر اس کا رابطہ بجل کے ملک سے کیا اور پھر مائیرو کیت اس میں ڈال کر اس نے بٹن آن کر دیا۔ چند کمحوں بعد سکرین پر چند تصویر س نظر آنے لگ گئیں جن کے نیج ان آ دمیوں کے نام، ایدریس اور ضرب مسلم میں ان کے عبدے موجود تھے۔ عمران مونث بھنچے خاموش میٹا سکرین کو دیکھ رہا تھا اور جب یہ کیسٹ ختم ہو گی تو عمران نے کیٹ پلیئر آف کر کے اس میں سے کیٹ کو نکالا اور اہے جیب میں ڈال لیا۔

''اگر ہیے کیٹ جیوش پاور کے ہاتھ لگ جاتی تو پوری ضرب مسلم ہی ختم ہو جاتی ''……عمران نے کہا۔

'' کیکن اس قدر تفصیلی کیسٹ کس نے اور کس طرح تیار کر لی''۔ جولیا نے کہا۔

''یہ تو ابوعبداللہ معلوم کرتا رہے گا۔ ببرحال ہمارا مشن تھل ہو گیا۔ آؤ''۔۔۔۔۔عمران نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ جولیا بھی سر ہاتی ہوئی اس کے چیھے تھی۔ " مر- بیوجتی طور پر معلوم کر لیا گیا ہے کہ مائیگرو نیپ بولیس انسیئر پال کی تحویل میں ہے اور انسیئر پال اس وقت چھی پر لیکنن گیان گیا ہوا ہے۔ دہاں اس سے بات بھی ہو چھی ہے۔ اس نے بائیگرو میپ کے دس بزار ذائر طلب کے ایس جو اس دینے کا وعدہ کر لیا گیا ہے لیکن اس نے کہا کہ وہ دو روز بعد آ کر ذیل مکمل کرے گا کیا ہے لیکن اس نے کہا کہ وہ دو روز بعد آ کر ذیل مکمل کرے گا اس کی میڈم ذیانا اور جناب بیری نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مکان پر صرف ایک طائرہ ہے اس لئے وہ ابھی جا کر وہاں سے خود ہی مائیکرو نیپ لے آتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں چلے گئے اور انہیں گے جو سے کوئی کال آئی ہے اور نہ ہی وہ خود والین آئے ہیں" ، بیگر نے تفصیل سے اور نہ ہی وہ خود والین آئے ہیں" ، بیگر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

''اوہ۔ کہاں ہے اُسکِٹر پال کا گھر'' ۔ چیف نے تیز کیج میں ٹھا۔ ''ل نرید د بخش

''بارلیم ایریا میں کوشی کا نام پال باؤس ہے اور نمبر ہے ون تھری سکس'' ۔ جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

'' وہاں کا فون نبر معلوم کرو اور وہاں ڈیانا سے بات کرو۔ پھر جھے راپورٹ دو اور اگر نبر معلوم نہ ہو سکے تو آ دی جھیج کر انہیں کہہ کہ وہ مجھ سے خود بات کریں'' ... چیف نے تیز اور تحکمانہ لے' میں کہا اور رسیور کریڈل پر اس طرح ف دیا جسے تمام نسور اس فور سیٹ کا ہو۔ پھر تقریبا ایک گھٹے بعد فون کی تھنی نج اٹھی تو چیے۔ نے موجا کہ ویانا سیکش کو فون کر کے ان کے بارے میں معلوم کر ہے ہوتا کہ اس کا وقار کر کے ان کے بارے میں معلوم کر لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاصوش ہو جاتا تھا کہ اس کا وقار دوسروں کی نظروں میں گر جائے گا ٹیکن نجائے فلاف معمول اس کی بے چینی لھے یہ لیے براحتی جل جا رہی تھی۔ آخرکار جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور فون کے بینچے موجود بین کو پرلیس کر کے اس نے اسے وائز یکٹ کیا اور پھر تیزی سے فہر رہیں کرنے شروع کردیے۔

۔ ''در ایس سیش سیشن'' ۔۔۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ۔ ایک سردانہ آواز سائی دی۔

" " چیف چوزف بول رہا ہول" چیف نے بڑے ہاوقار کہج

یں ہا۔ ''ٹین سر۔ تھم سر۔ میں جگیر بول رہا ہوں'' ۔ دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے کہھ میں کہا گیا۔

"ویاتا اور بیری کبال بین کیا کر رہے بین - ان سے میری ا بات کراؤ" - چیف نے تیز اور خت کیج میں کہا-

" سریہ وہ دونوں مائیکرو نیپ کے حصول کے لئے گئے ہیں اور ابھی تک ان کی واپسی مبیل ہوگی''…. دوسری طرف سے مؤدبانہ لیجے میں کہا گیا۔

''کہاں ہیں۔ ان کی طرف سے ابھی تک ہیڈوارٹر کو کوئی رپورٹ کیوں نہیں مل' …. چیف نے کہا۔ لی تو کوشی کے سٹور کے اندر ایک اور سٹور موجود تھا جس کا درواز
کھلا ہوا تھا اور باہر میز پر ایک مائیگرد کیسٹ پلیئر موجود تھا جس کا
رابط بکل کے بلگ سے تھا۔ ہم نے اس مائیگرد کیسٹ پلیئر کو چیک
کیا تو اس مائیگرو کیسٹ پلیئر میں وہ بار کسی مائیگرد کیسٹ کو چیک
کیا تو اس مائیگرو کیسٹ پلیئر میں وہ بار کسی مائیگرد کیسٹ کو چیک
کیا گیا تھا تھا۔ ۔۔۔۔ جیگر نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا
کیونگ کی حالت ایسی ہوگئ جیسے وہ انسان کی بجائے کوئی مجسے ہو
کیونگ اس کی آنھیں تک نہیں جمیک رہی تھیں۔۔

''بیلو چیف'' ۔۔۔ چند کھوں کی خاموثی کے بعد جیگر کی آواز شانی دی تو چیف اس طرح الھیل پڑا جیسے کری کے گدے میں موجود سپرنگ اچا تک کھل گئے ہوں۔

"یہ بیہ سب کیے ممکن ہے۔ یہ کیے ممکن ہے۔ تم بواس کر رہے ہو۔ جموت بول رہے ہو۔ کیا تم نتے میں ہو۔ ڈیاٹا اور ہیری جیے ایجن کیے مارے جا کتے ہیں" ۔۔۔۔ چیف نے اپنے وقار کا خیال رکھے بغیر طلق کے بل چینے ہوئے کہا۔

''میں درست کبر رہا ہوں چیف۔ میں انسکٹر پال کی کوشمی ہے ہی بول رہا ہوں۔ آپ خود تشریف لا کر چیک کر سکتے ہیں'' بیگر نے سیم ہوۓ لیجے میں جواب دیتے ہوۓ کہا۔

''مگر۔ مگرید کیے ہوسکتا ہے۔ یہ کون کرسکتا ہے۔ ڈیانا تو پر سپیش ایجنٹ تھی۔ ہمری بھی کمی طرح کم نہ تھا۔ یہ کیے مارے جا سکتے ہیں'' …… چیف نے اس باراپ آپ کو سنجالتے ہوئے کہا۔ نے ہاتھ بڑھا کر رسیور افعالیا۔ ''دلیں'' … چیف نے تیز لیجے میں کہا۔

الکیل استریک ہے تیز سکتے میں کہا۔ دوملا کے المور استریکا ہے۔''

' بھیگر کی ہارلیم ایریا ہے کال ہے س'' ، دوسری طرف سے ن کی برشل سیکرٹری نے مؤدبانہ لیج میں کہا۔

''کراؤ ہات'' ۔ بیف نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہا۔ ''بیف۔ میں جیگر بول رہا ہوں'' ۔۔ دوسری طرف سے جیگر کی ''توخش می آواز سائی دی۔

" کیا ہوائے" ۔۔ چیف نے چونک کر اور حمرت جرے لیج

''جیف۔ یس نے وہاں کا فون نمرسفرل ایکس چینے ہے معلوم
ایا اور پھر وہاں فون کیا لیکن وہاں جب تھٹی بھی رہی اور کی نے
کال انڈ ند کی تو میں چار افراد سیت خود وہاں گیا۔ چھوٹا پھانگ خطا ہوا تھا۔ ہم اندر گئے تو گارڈ روم میں طازم کی لاش پڑی ہوئی
میں۔ اس کی گردن تو ڈ کر اے بلاک کیا گیا تھا جبکہ مارت کے
بانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ قریب ہی ان کا مشین پسل موجود تھا اور اندر ایک کرے میں میڈم ڈیاٹا کی لاش پڑی ہوئی
موجود تھا اور اندر ایک کرے میں میڈم ڈیاٹا کی لاش پڑی ہوئی
میں۔ ان کا ایک بازہ کندھے کے جوڑ ہے اکھڑا ہوا تھا اور ان کی
دن میں وسے تک خبر بیوست تھا۔ ہم پوری کوشی میں گھوے
لین کوشی میں اور کوئی زندہ آ دمی موجود نہ تھا۔ ہم نے کوشی کی خلاثی

رک رک کر بربراتے ہوئے کہا اور پھر اے اس طرح بیٹھے اور صوبے ہوئے کہا اور پھر اے اس طرح بیٹھے اور اس حوبے ہوئے ہوئے کہ کا دور کا تھا ہے۔
اش تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔
"لین" چیف نے اس بارا پنے مخصوص البح میں کہا۔
"ناداک ہے کرل سمتھ کی کال ہے جناب" ، ،،، دور کی طرف کا اس کے اس کی پرشل سکیرٹری نے کہا۔
ہے اس کی پرشل سکیرٹری نے کہا۔
"کمواف ہات" چیف نے کہا۔
"کمول بعد کرل سمتھ کی مخصوص آ واز سائی دی۔ وہ چونکہ کرل شیفرڈ کرل شیفرڈ کی جنوں بعد کرل شیفرڈ کی جنوں اس کے اب وہ جیوٹک کی جگھ ناداک ہیڈ کوارٹر کا انجاری بن گیا تھا اس کے اب وہ جیوٹک

''لیل چیف'' ۔ جوزف نے لقدرے مؤدبانہ کیج میں کہا۔ ''مائیگرو کیسٹ کے بارے میں تم نے کوئی اطلاع نہیں دی جبکہ وہ جیوش پاور کے لئے انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور یونان میں موجود ہے''… کرٹل سمتھ نے کہا۔

یاور کا چیف تھا۔

''لیں چیف۔ ابھی ابھی جھے حتی رپورٹ ملی ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو رپورٹ دیتا آپ نے خود بی کال کر دی ہے''۔ جوزف نے دھیے لبجے میں کہا۔

''کیا رپورٹ ہے''۔۔۔۔کرش سمتھ نے کہا۔ ''مائکرو کیٹ یونان میں تعینات پولیس انسپکڑ پال کی تحویل

ہے' .... چیف نے جمونک میں کہدتو دیا لیکن اے خود احساس ہو گا لہ اس نے احقانہ سوال کیا ہے۔ سال میں مصر علم کا استان کیا ہے۔

'' جناب۔ جیسے ہمیں علم ہو گیا ای طرح آئیں بھی علم ہو گیا ہو ا''۔۔۔۔۔ جیگر نے جواب دیا۔

''لأشيس كوشمى سے افھوا كر كسى الي جگد ڈال دو جہال سے سے لیس کے پاس پنچ جا نمیں۔ وہاں سے ہم عام آ دی کے طور بر ہیں وصول كر لیس گے'' .... چیف نے كہا اور اس كے ساتھ ہى اس نے رسيور ركھ دیا۔

'' یہ۔ یہ برا ہوا۔ پہلے ناراک کا ہیڈگوارٹر تباہ ہو گیا اب یہاں کا ڈیانا سیکشن ختم ہو گیا اور مائکرو میپ بھی وہ والبس لے اڑے۔ یہ بہت برا ہوا۔ بہت ہی برا ہوا'' ۔۔۔ چیف نے ہونٹ چہاتے ہوئ عمران اپنے فلیٹ میں میٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھٹٹی نئج انٹی۔

''ارے۔ ارے۔ ناشہ تو کرنے دو۔ کچھ تو طاقت آ جائے۔
ویسے تو سلیمان چڑیا جیسا ناشہ بنا کر دیتا ہے۔ چلو کچھ دیتا ہی
ہے۔ اگر نہ دے تو ہم کیا کر سکوں گا۔ ہاں۔ اماں بی ہے شکایت
کرنا پڑے گی تاکہ کوئی محکوا ناشہ مل سکن' ۔۔۔۔۔ عمران جائے کا
گھونٹ پینے کے دوران مسلسل بولے چلا جار ہا تھا طالانکہ اے
معلوم تھا کہ سلیمان ناشہ دے کر خریداری کرنے ماریٹ جا چکا ہے
اور کوئی اس کی بات نہیں من رہا لیکن وہ پھر بھی بولے چلے جا رہا
تھا۔ ساتھ ساتھ مھنی نئے رہی تھی ۔ آخر عمران نے ہاتھ بڑھا کر
رسیور اٹھا لیا۔

"وه كيا محاوره ب- چيرى تلے دم لينا۔ ديے آج كك مجھے بجھ

میں تھی اور وہاں سے اسے پاکیشیائی ایجنٹوں نے اڑا لیا ہے جبکہ جارے دو سیشل سپر ایجنٹ بھی وہاں لڑائی کے دوران ہلاک کر دیے گئے ہیں'' ، . . جوزف نے کہا۔

ے ہیں۔ ''کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا مطلب۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے''۔ کرٹل سمتھ کی بھی وہی حالت ہوئی تھی جو اس سے پہلے جوزف کی ہوئی تھی۔

''ایے بی ہوا ہے چیف۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جو مجھے گھی آپ کی کال سے چید کھے کہا گئی ہے''۔۔۔ جوزف نے کہا اور پھر اس نے بیگر کی دل ہوئی رپورٹ پوری تفصیل سے دوہرا دی۔۔
دی۔

''وری بیز۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیشا سکرٹ سروک کے دو ایجنوں کے مقابلے پر پوری بیوش پاور شکست کھا گئی۔ انہوں نے سیر ایجنوں کو میں کرتل سیر ایجنوں کو جاتم کر ہا۔ ناراک بیڈوارٹر میں کرتل شیفر ڈکا خاتمہ کر دیا اور اب انہوں نے بینان پھٹی کر شصرف بیشل سیر ایجنوں کو ہلاک کر دیا بلکہ مائیکرہ کیسٹ بھی لے اڑے۔ وری بیڈ اس کا مطلب ہے کہ جیوش پاور ان کے مقابل کمل فکست کھا گئی ہے۔ وری بیڈ ''…. دومری طرف ہے کرتل محتص نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوگیا تو چیف جوزف نے بھی ڈھیلے باتھ وری رکھ دیا۔ اس کے چرے پر چھائی ہوئی فکست کی برچھائی موئی فلست کی

"میری انگلیاں ٹھیک ہیں۔ میں اس وقت ڈیڈی کی کوشی سے
بول رہی ہوں اور امال بی آپ کو فورا یاد کر رہی ہیں۔ امال بی نے
کہا ہے کہ اگر آپ دس منٹ کے اندر کوشی نہ پنچے تو پھر امال بی
خود میرے ساتھ آپ کے فلیٹ پر پنتی جا میں گی' ..... ٹریا نے
شرارت بھرے لیج میں کہا۔

''ارے۔ ارے۔ کیا ہوا ہے۔ ایبا ایمر جنمی نوٹس کیوں دیا گیا ہے'' …عمران نے چونک کر کہا۔

"آپ کی دنوں سے فلیٹ سے غیر حاضر تھے۔سلیمان نے بتایا كه آب ملك سے باہر ہيں۔ آج صبح اس نے فون كر كے امال في کو بتا دیا کہ آب رات کو واپس آ گئے ہیں اس لئے امال فی نے رہ نوٹس جاری کیا ہے۔ جلد آئیں بھائی جان ورنہ اماں کی وہاں پہنچ تئیں تو آپ کی خیر نہیں۔ جلدی آئیں۔ فوراً'' .... دوسری طرف ے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ خم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس کیتے ہوئے رسیور رکھا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اے معلوم تھا کہ ٹریا جان ہو جھ کر امال ٹی کو اکسائے گی اور پھر امال کی یہاں بہنج کئیں تو چھر واقعی اس کا سر توڑ دیں گی۔ چنانچہ عمران اٹھا اور ڈریٹک روم کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی در بعد وہ ا بنی کار میں سوار کوتھی کی طرف بڑھا چلا جار ہا تھا۔ پھر اس نے یورچ میں لے جاکر کار روک دی۔ ڈیڈی کی ذاتی کار وہاں موجود تھی لیکن عمران کومعلوم تھا کہ ڈیڈی اس وقت آفس میں موجود ہوں

نہیں آئی کہ بید کیما محاورہ ہے۔ چھری تنے آ کر تو وم نکل جاتا ہے'' ۔۔۔۔ عمران نے رسیور اٹھا کر بغیر دوسری طرف سے کوئی بات نے بولنا شروع کر دیا۔

"آس محاورے کا مطلب آپ کو امال بی سجھا کمیں گی بھائی جان"۔ دوسری طرف سے ٹریا کی آواز سائی دی تو عمران بے اعتمار اچھل پڑا۔

''ارے۔ ارے۔ بڑے بھائی کو سلام نہ دعا۔ یہ کیما اخلاق ہے۔ یہ سکھایا ہے تہارے سرال والوں نے تہیں اور پھرتم امال بی جیسی بزرگ نہیں کہ اس طرح کی بات کر رہی ہو''۔۔۔۔ عمران نے معنوعی خصہ دکھاتے ہوئے کہا۔

''میں نے تو جو سیکھا ہے آپ ہے، ڈیڈی اور امال بی ہے سیکھا ہے۔ البشآ پ کی اوور ہائگ سرال کرے گا اور ہاں۔ آپ کا سرال کرے گا اور ہاں۔ آپ کا سرال تو ہو گا ہی نہیں اس لئے آپ کی تربیت ہماہمی کوخود کرنا پڑے گیا۔
پڑے گی''… ٹریانے ای رفارے جواب دجے ہوئے کہا۔

"ارے ارے اب بھے بھے آگئ ہے کہ چھری تلے دم لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ چھری تلے دم لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ چھری تلے آنے کے بعد بعنا بھی دم یعنی وقت کے اسکسل بولئے چلے جاؤ۔ ویسے یہ مین خارش کیوں ہوئی ہے۔ نیم کا کروا عرق پیا کرو''……عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

"بنی۔ کیا ہو گیا ہے شہیں۔ جو منہ میں آتا ہے بول وی ہو۔ تمہارا برا بھائی ہے۔ خبردار جو آئندہ ایس فضول بات کی۔ میرا بیٹا الیا مبیں ہے کہ سریں کرتا پھرے' ... امال فی نے عمران کے جھکے ہوئے سر پر محبت ہے ہاتھ چھیرتے ہوئے کہا۔

"المال في - شيطان سے لانے اور نيكي كے كام كرنے جاتا ہوں" ـ عمران نے ثریا کی طرف شرارت بھری نظروں سے و کھیتے ہوئے

"ليكن كيا اس يورك ملك ميس تم بى ره كئ بويه كام كرنے ك لئه كيون ... امال في في اس بار عصيل لهي ميس كها-

"الل لى - سيد جراغ شاه صاحب كاحم بوتا بي اب ان كا حكم تو اللانبين جا سكتا" مران نے كہا۔

''اوہ اجھا۔ اجھا۔ پھر تو تم واقعی اچھا کرتے ہو۔ وہ بہت نیک آدمی میں۔ وہ تمہیں غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ ژیا ایک ہفتے ے آئی ہوئی ہے اور اس نے میرے کان کھا رکھے میں کہ اب تمہاری شادی ہو جانی حاہئے۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ سانس کا مچھ پتہ تہیں کب ٹوٹ جائے۔تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اس لئے میں جائتی ہوں کہ تمہارے سر برسبرا دیکھ کر مرون' ..... اماں بی نے خالصتاً ماؤں کے کہیج میں کہا۔

"مریں آپ کے وحمن امال بی۔ کر لوں گا شادی۔ میں نے انکار تو نہیں کیا لیکن ابھی نیکی کے بہت سے کام کرنے رہ گئے گے۔ وہ وفت سے بھی میلے آفس جائے کے عادی تھے۔ کار پورچ میں روک کر وہ نیجے اترا تو ایک ملازم نے آگے بڑھ کر اے سلام

"أيئ جھوٹے صاحب۔ بری بیگم صاحبہ آپ کی منظر میں۔ كى بارآپ كے بارے ميں يوچھ چك ميں' ..... ملازم نے مؤدباند کھے میں کہا۔

"ویسے سب خیریت ہے نا۔ کوئی گر برد تو نہیں" .....عمران نے "دنميس جھوٹے صاحب۔ گربر كيسى \_ جھوٹى باجى بھى آئى ہوئى

مِين ' ..... ملازم نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا آ کے برحتا چلا گیا۔ "السلام عليم ورحمة الله وبركانة" ..... عمران نے امال في كے كمرے ميں داخل ہوتے ہوئے بڑے خثوع و خضوع سے كہا تو تخت یر بیٹھ سیج پر هتی ہوئیں اس کی امال فی نے نہ صرف سلام کا جواب دیا بلکہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اے گھے لگا لیا۔ ایک طرف کری يربينهي ہوئي شيا، عمران كے آتے ہى الحد كر كفرى ہو كئي تقى\_

" تم غیر ملکوں میں کیا کرنے جاتے ہو۔ کی بار سلیمان سے یو چھا۔ اے بھی بتا کر نہیں جاتے۔ کیا کرنے جاتے ہو وہاں'۔ امال بی نے اے اینے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہوئے کہا۔

"ميرين كرنے امال في۔ اور كيا كرنا ہے بھائى جان نے"۔ ثريا

نے دوبارہ کری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

گ۔ بس ٹریا۔ تم نے واقعی میری جان کھا رکھی تھی۔ اب بولو۔ تم مطمئن ہو'' ... امال نی نے ٹریا سے مخاطب ہو کر کہا۔

''آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اماں بی۔ جولیا، بھائی جان کو تیری طرح سیدھا کر دے گی'۔۔۔ ٹریائے کہا۔

'' کیا۔ کیا کہہ رہی ہو۔ کیا مطلب'' ۔۔۔۔ امال کی نے چونک کر کہا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔

"میرا مطلب تھا امال بی کہ بھائی جان چھوٹی بہن کی تو سنتے ہی نہیں ہی تو سنتے ہی نہیں کی تو سنتے ہوئے ہیں۔ اپنی یووی کی تو سنیں گئے ".... شریا نے گھرائے ہوئے انداز میں بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ اس سے داتھی منظمی ہو گئی تھی اور اسے معلوم تھا کہ اگر امال بی کو مطمئن نہ کیا گیا تو یہ رشتہ ہمی ختم ہو جائے گا۔

''یوی کی جائز باتی مانے کا تو اسلام نے بھی تھم دیا ہے۔ اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا، بیسب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اچھا تو یہ طبے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تہمیں خوشیاں دے۔ اولاد کا سکون دئے'۔ امال بی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائمیں مائلتے ہوئے کہا۔

"امال بی۔ تاریخ بھی طے کر دیں۔ ای مینے کی بونی جاہئے'۔ ثریائے شرارت مجرے کیج میں کہا۔

''کیا کہہ رہی ہو۔ کیا یہ گڑے گڑیا کا تحیل ہے کہ ابس وہ چار روز میں سارا کام نمٹ جائے۔ ابھی تو تمہارے ڈیڈی نے طے کرما ہے۔ پھر تیاریاں کرنی ہیں۔ میں نے اپنی نمام خواہشات بھی پوری ہیں۔ پہلے وہ کر لول پھر ' ، عمران نے پہلو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

'' تہبارا مطلب ہے کہ شادی کے بعد آ دمی نیکی کے کام نہیں کر سکتا۔ کیوں' ۔۔۔۔ امال بی نے غصیلے لیج میں کہا۔

''یہ بات نہیں امال بی'' ....عمران نے جواب دیا۔ اے واقعی جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔

'' ثریا کے دیور شادی کی تقریب میں ایک لاکی جوایا شریک ہوئی تھی۔ وہ نومسلم ہے۔ ہم سے بھی زیادہ قابل احرام ہے۔ بہت انچی لڑکی ہے۔ وہ ہمارے معاشرے میں رچ بس کی ہے۔ يہلے بھى ايك دو باريس اس على جكى مول اور ريانے بايا ہے کہ دہ تمہارے ساتھ نیکی کے کاموں میں بھی شریب ہوتی رہتی ے۔ میں اس سے بے حد متاثر ہوئی ہوں۔ آج تک میری یم کوشش تھی کہ کسی رشتہ وار کی اڑک کو این بہو بناؤں لیکن نجانے کیا بات ے کہ اس بار جب اس بگی سے ملاقات ہوئی ہے میرا دل بار بار یبی کہتا ہے کہ یہ بی میرے عمران کے لئے مناسب ہے۔ میرا دل اس سے اس قدر مجت کرنے لگ گیا ہے کہ جیسے ٹریا ہے میری محبت ہے۔ تہارا کیا خیال ہے' ..... امال نی نے کہا۔ ''امال بی۔ بھائی جان کو کیا اعتراض ہوسکتا ہے''....عمران کے

"تو ٹھیک ہے۔ طے ہو گیا کہ اس بچی کو میر، اپنی بہو بناؤں

بولنے سے پہلے ٹریانے جواب دیتے ہوئے بہار

''امال کی تھیک کہدرہی ہیں ٹریا۔ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں

ہے۔ سب کام اطمینان سے ہونا چاہئے۔ چاہے دس بارہ سال مزید

بھی مہینے کر دول گی۔ اللہ تعالی تمہیں خوشیاں دے' ..... امال بی

کیوں نہ لگ جا نمیں'' ....عمران نے کہا۔

نے کہا تو عمران نے اٹھ کر سلام کیا۔

رک کرمڑا۔

ہے''۔۔۔۔۔ امال کی نے کہا۔

"كيا كهه رب مو- ميس نے قامت تك كا كاغذ تو نہيں لكھوا رکھا کہ دس بارہ سال مزید بھی زندہ رہوں گی۔ بس اس سال کسی

''تو اب مجھے اجازت ہے امال لی'' .....عمران نے اٹھتے ہوئے

"بال - بس يهي بات كرني تحى - ابتم جا كت مؤ" الال

"المال بي - بهاني جان كا منه تو ميشها نبيس كرايا اور نه بي بهائي حان نے میرا منہ پٹھا کرایا ہے'' ۔۔ ثریا نے اٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ "ہو جائے گا جب تہارے ڈیڈی طے کر دیں گے۔ پہلے نہیں"۔

امال بی نے جواب دیا تو عمران تیزی ہے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آگیا۔

''بھائی جان' ۔۔۔۔ پیچھے ہے اے ثریا کی آداز سنائی دی تو وہ

'' بھائی جان۔ آ ب کہاں جا رہے ہیں۔ نکالیں بچاس بزار منہ میٹھا کرائی''..... ٹریا نے کمرے سے باہر آ کر کہا۔

''اس مبنگائی کے دور میں پیاس ہزار سے منہ کہاں میٹھا ہوتا

ہے اور پھر وہ بھی تنہارا منہ جو بحرالکابل کی طرح وسعے وعریض ہے

اس لئے صبر کرو۔ جب دس بارہ لاکھ اکٹھے ہو جائیں گے تو منہ بھی میٹھا کرا دوں گا'' .....عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اجھا۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں بعصورت ہوں۔ میرا منہ برا

ہے۔ جولیا کا منہ دیکھا ہے اور ہاں۔ اگر میں امال نی کو بتا وول کہ جولیا نامحرموں کے ساتھ بوری ونیا میں پھرتی ہے، لاائیاں کرتی

ہے، لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے تو پھریت چلے گا بھائی جان کہ منہ كي مينها موتا ب " شريا نے عصيلے ليج ميں كہا-''تو بتا دو۔ میرا کیا۔ وہ کیا محاورہ ہے بلی کے بھاگوں جھینکا

ٹوٹا''....عمران نے جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی گڈی نکال

کرٹریا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ ''ساتھ بی وقار حیات کا بھی منہ میٹھا کرا دینا۔ بے جارے کی

جب ہے تم سے شادی ہوئی ہے منہ تک کڑ داہث ہے بھر گیا ہو گا''.....عمران نے کہا تو تریا ہے اختیار کھلکصلا کر ہنس بڑی کیونکہ نوٹوں کی مالیت بتا رہی تھی کہ وہ ایک لاکھ سے کم نہیں ہیں۔ ویسے

عمران بھی جانتا تھا کہ ٹریا کو بیسے کی کمی نہیں ہے لیکن بھائیوں سے وصولی کی بہنول کو بے صد حیاہ ہوئی ہے۔ " كسد آب رات كوتو وائن آئے مين " .... بلك زيرونے حیران ہو کر کہا تو عمران نے صلی ، شتے کے دوران ثریا کا فون سے سے لے کر کوتھی جانے ، امال فی سے بوٹ وان سنتگو سے سے سر ثریا کو ایک لاکھ روپے دینے کی ساری تنصیس ہتا ہی۔ "ارے واو۔ پھر تو واقعی ثریائے کام کر دَھایا۔ ب قو میرا مجمی دل جاہتا ہے کہ اے ایک لاکھ رویے انعام دوں۔ و میں ٹریا کوفون كريك كهدون " ... بليك زيرو في مسرت تجرب سيح مين كبار " تنهارا مطلب سنه كداب ثريا ميرن بيورو كلول فيد ايك تم بی نہیں تمہاری ٹیم میں تو کرا تک، میرا مطلب سے برانے کوارے موجود ہیں'' .... عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار بنس بڑا۔ " مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ ایبا ہی ہوگا۔ البتہ مجھے تنور کی

طرف سے فکر تھی' ۔ بلیک زیرو نے کہا۔

"دو آج کل تیجے محاور ہے بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے
ہیں تیل دیکھو اور تیل کی وھار دیکھو۔ مطلب ہے کہ انتظار کرو اور
عائبات قدرت و کیھتے رہو' ۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے
اثبات میں سر ہلا دیا۔۔۔۔ جمال نے رات بمال بھی کر ائی ربورٹ ممل

'عمران صاحب۔ جولیا نے رات یہاں پُنٹی کر اپنی رپورٹ ممل کر کی ہے اور جھے یہ رپورٹ ناشتے کے وقت کل گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تو آپ نے اس سے کہا ہے کہ آپ صرف مائیکرو کیسٹ کی برآ مدگی کی حد تک ولچیسی رکھتے ہیں۔ جیوش پاور عمران نے کار کوشی سے نکائی اور پھر وہ سیدھا دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا تا کہ بلیک زیرو سے ضرب مسلم کے اس مائیکرو کیسٹ کے مشن کے بارے میں بات چیت کی جا سکے۔تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا اور بلیک زیرو اے دکیے کر حسب عادت احرّ آیا اٹھے کر کھڑا ہوگیا۔

'' بیشو'' ..... سلام وعا اور رسی فقرات کی ادا نیگی کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اینے لئے مخصوص کری پر بیٹیر گیا۔

"عمران صاحب صرف جوایا کے ساتھ مشن پر کام کرنے کا تجربہ کیسا رہائے۔ بلیک زیرد نے محراتے ہوئے کہا۔

"پورا ایک لاکھ روپیہ مجھ جیے مفلس و قلاش کی جیب سے نکل گیا ہے " سے مران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے افتدار چونک بزار

"ایک لاکوروپیدنگل گیا ہے آپ کی جیب ہے۔ کیا مطلب۔
کیا جیب کٹ گئی ہے '' ۔۔۔۔ بلیک ذریو نے جران ہوتے ہوئے کہا۔
"جرآ کائی گئی ہے۔ یہ چھوٹی بہنیں بھی بہت تیز ہوتی ہیں۔ اپنے
پاس چاہ الکول روپے ہوں لین برے بھائیوں کی جیبوں ہے
وصولی میں انہیں ہے حد لطف آتا ہے '' ۔۔۔۔۔۔ مران نے جواب دیا۔
"چھوٹی بمین۔ کیا مطلب ہے۔ کیا ٹریا نے چھینا ہے ''۔ بلیک
زبرد نے اندازہ لگتے ہوئے کہا۔

''ہال''....عمران نے جواب دیا۔

لاحق ہو سکے۔ ہمیں بہرحال جذباتی نہیں ہونا چاہئے۔ البتہ تمہیں ضرور جذباتی ہونا چاہئے تاکہ تم چیک پر بزی مالیت کے ہندے لکھ سکو''۔۔۔۔عمران نے کہا تو بلیک زیرہ بے افقیار بنس بڑا۔

" کیک ہے۔ جب چیک کی نوبت آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ

یں جذباتی بھی ہو جاؤں' ..... بلیک زیرو نے مسراتے ہوئے کہا۔ "کیا۔ کیا مطلب۔ اس مشن کا چیک نبیں دد گے۔ کیول''۔

یا - بیا مسب اس د چیک بن دو ہے۔ یوں ۔ عمران نے آگھیں بھاڑ میماڑ کر بلیک زیروکو دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ہی لئے کا نشار تر کر غیر سرکاری مشہریت ہیں ایا

"اس کے کہ بقول آپ کے یہ غیر سرکاری مشن تھا اس کے
اس مثن کا چیک آپ کو نہیں مل سکا۔ آپ سرسلطان سے کہیں وہ
شاید شوگران سفارت خانے ہے آپ کو چیک دلوا دیں یا پھر ضرب
مسلم والوں سے کہیں" ...... بلیک زیرو نے صاف جواب دیے
ہوئے کہا۔

''ارے۔ ارے۔ یہ کیا ہوا۔ ایک لاکھ پہلے نکل گیا۔ اب چیک بھی گیا۔ وہ کیا محادرہ ہے۔ سر منذواتے ہی اولے پڑے۔ ابھی شادی کی بات ہوئی ہے اور۔ بہرطال دیکھو آئندہ کیا ہوگا''۔ عمران نے رو دینے والے لہج ٹیں کہا تو بلیک زیرو اس کی اداکاری پر بے افتیار کھلکھلا کر ہنس چرا۔ کے خاتے کا آپ کا اراردہ نہیں ہے۔ کیا واقعی الیا ہے' ..... بلیک زرو نے اس بار سجیدہ کہتے میں کہا۔

''ہاں۔ مائیکرو کیٹ میں نے ضرب مسلم کے ابو عبداللہ تک پہنچا دی ہے اور شوگران سفارت خانے کو بھی بتا دیا ہے کہ مادام بوجا نگ مائینڈ ریڈنگ کے دوران طبعی طور پر ہلاک ہو گئی ہیں۔ ہم

آئیس رہائیس کرا سکے ''سس عمران نے خیدہ کیج میں کہا۔
'' ہاں۔ سر سلطان نے جیجے کل بی فون کر کے بتا دیا تھا کہ ضرب سلم نے باقاعدہ طور پر عکومت پاکیشیا اور ایکسٹو کا شکرید ادا کیا ہے اور شوگرانی حکام کو بھی آپ کی بتائی ہوئی تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں کہ آپ نے کس طرح ان کے لئے کام کیا ہے لیکن عمران صاحب۔ یہودی اب باز تو نہیں آ جا کیں گے۔ یہ تنظیم اب لا محالہ یا کیشیا ہے انتظام لینے کی کوشش کرے گی یا کوئی اور بھیا کہ اقدام یا کیشیا ہے انتظام لینے کی کوشش کرے گی یا کوئی اور بھیا کہ اقدام

کرے گی اس لئے اس کے بیڈکوارٹر کو تباہ ہونا چاہے'' ..... بلیک زیرو نے کہا۔
''دیکھو۔ یبود یوں کی بے شار تنظیس کام کر رہی ہیں۔ ہم کس کس سے لاتے گھر سرکاری طور پر کممل کس سے لاتے گھر سرکاری طور پر کممل کیا ہے اس لئے ہیں ٹیم کو ساتھ لے جانے کی بجائے صرف جولیا کو ساتھ لے جانے کی بجائے صرف جولیا کو ساتھ لے باتے گاری لیکن اس وقت جب انہوں نے باکیشنا کے خلاف کوئی کام کیا با چرمسلم دنیا کے خلاف انہوں نے باکیشنا کے خلاف کوئی کام کیا با چرمسلم دنیا کے خلاف

کوئی اییا اقدام کیا جس سے یوری مسلم دنیا کے مفادات کو خطرہ

## عمران سيريز مين ايك دلجيب اورياد گارايْد ونچر

ملط مشرکیم ایمال مطابق المسترف مطبر کلیم ایمال

ولى الجيشى درا يكريميا ك ايك طاقة رسركارى الجنسي جسم باكيشيا ميس ايك اہممشن در پیش تھا۔

برا کڈ ۔۔۔ ڈی ایجنس کاسپرا بجٹ جس نے اپنی بیوی جیکی کے ساتھ مل کر یا کیشامیں ایک نا قابل تنجر لیبارٹری کونصرف تباہ کردیا بلکدوہاں ہے یا کیشیا کا ہم ترین فارمولا بھی اڑالیا۔ کیسے ---؟ وہ لمحہ ۔ ۔ ۔ جب برا کڈاور جبکی فتح کے ڈیکے بحاتے ہوئے ایکریمیا <del>ہنچ</del>اقہ انبيس بية چلاكه و دايينمشن مين يكسرنا كام بوگئے ہيں۔كيساور كيوں؟ جب یا کیشا کے بزرگ سائنس دان سر داورکواغوا کرلیا گیااور

ا یکسٹوا دریا کیشیائی حکام کو سرداور کی داپسی کے لئے اغوا کنندگان کے تمام مطالبات تتلیم کرنے پڑے۔ کیوں ---؟

صفدر ۔۔۔ جس نے بےبس ہوجانے کے بادجودا کیلے ہی برائڈ ،جیکی اور ان کے آٹھ تربیت یافتہ ایجنٹول ہے اپنی زندگی کی سب ہے خوفناک جسمانی فائت کی \_اس کا نتیجه کمپا نگلا \_\_\_\_؟

ٹائنگر ۔۔۔ جس نے عمران کے دیئے ہو ۔ مشن و ہرصورت میں کا میاب كرانے كيليج مارشل آرٹ كے اورشن يجنوں سے خوفاك جسماني مقابله كياراس مقاطح كاآخرى متيها على المساح

بلیک زیرو۔۔۔ جو عمران سے اجازت نے میں مید ن میں تکا اور پھرامرا تیلی ایجنوں کے ہاتھوں دوبارہے اس جوجات کے وجود کامیاب اور سرخرو

بليك زيرو\_\_\_ جس نے انتہائي خوفناك جسر ني فائت كامظام وكيا \_ كيون وہ کھے۔۔۔ جب عمران نے صرف فون پرذی ایجنس کے چیف کرنل اسمتیر کواس کی سیٹ ہے ہٹوا دیا۔ کیسے اور کیوں ۔۔۔؟

ایک انیامشن جس میں کئی مشن ا کھٹے ہوگئے اور عمران اور ياكيشيا سيكرث مروس كوبيك وقت سب كامتنا بله كرنا يزار

خوفناك جسماني فأئنس ہے بھرپور بے پناہ سپنس ادرا نتبائی دلچیپ واقعات يرمبني ايك اورايرُو نجرناول

خان برا درز گارڈن ٹاؤن مکتان

منوانه قالبته المناكبيلي كيشنر التاف بلذيك ملكان ارسلان ببلي كيشنر ليك يُك يُك الملان Mob0333-6106573

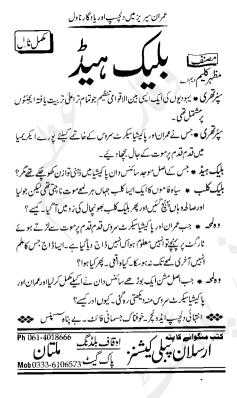